













Ph: +92-42-37322892 Fax: 37354205 E-mail: nigarshat@yahoo.com





#### فهرست

| 9  | زندگی جمهوب اوشو! زندگی کیا ہے؟                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 14 | خیراورشر جمیوب اوشو! کیا خیراورشر جیسی بھی کوئی چیزیں ہیں؟       |
| 19 | آ زادی اور محبت بحبوب اوشو! آ زادی اپنی مرضی سے حاصل کی جاستی ہے |
|    | لیکن محبت نہیں۔ پلیز اس پر آپ کا تبھرہ؟                          |
| 21 | "نوراين"اوركامليك : برانا انسان مررما ہے                         |
| 26 | وهرم سائنس نبيس ب                                                |
| 32 | مج سندر                                                          |
| 35 | مرشے خواب جیسی ہے                                                |
| 38 | ي بح الحرية                                                      |
| 39 | ، علاج سے چھومت                                                  |
| 45 | جو ہری حقیقت کو پہچا تو                                          |
| 46 | مراقبه، ماده اوروجم                                              |

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without prior permission of the publisher.

#### جمله حقوق تجقِ پبلشر محفوظ ہیں

نام كتاب: كتاب دانش

مصنف: گرورجنیش اوشو

زجمه: احسن بث

ناشر: آصف جاويد

برائے: نگارشات پیلشرز،24-مزنگ روڈ ، لا ہور PH:0092-42-37322892 FAX:37354205

Facebook:nigarshatpublishers-Email:nigarshat@yahoo.com

مطبع: نويد حفيظ برنثر، لا مور

سال اشاعت: 2016ء

يت: -/650 روپي

| التاب والش | 5 |                   | فهرست            |
|------------|---|-------------------|------------------|
| 116        |   |                   | فيخي مت بكهارو   |
| 122        |   | مت جلو!           | حدى آگ يم        |
| 124        |   | ت دلاؤ            | ووسرول كوغضه     |
| 126        |   | مت كرو            | هري كي توقع      |
| 130        |   | مارے جواب         | مارے سوال،       |
| 136        |   | فليفه شاعرى       | مابعدالطبيعيات   |
| 139        |   |                   | شاعرى            |
| 148        |   |                   | كنفيوژن          |
| 154        |   |                   | پالي اور پنڈت    |
| 157        |   |                   | הענכט            |
| 165        |   | ż                 | غرائى كا دوسرا أ |
| 168        |   |                   | وومرا            |
| 172        |   | 4                 | جارجهم           |
| 176        |   |                   | مراتبكيا ٢٠      |
| 179        |   |                   | ياغي قوتين       |
| 182        |   | . !               | خودكومثانا مست   |
| 191        |   |                   | سييس             |
| 196        |   | وانجام سے ماوراہے | حقيقت آغاز       |

| فهرست |                                                                        |                 | كتاب وانش                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 48    | ,                                                                      |                 | دُ كَاسِمِينُو، خوشي بانثو |
| 50    |                                                                        | ن بنیادی نیکیاں | تين كيفيتيس، تين زهر، تير  |
| 52    |                                                                        |                 | صورت حال كاسامنا كرو       |
| 53    |                                                                        | -               | كنفيوثرن                   |
| 56    |                                                                        |                 | گندا بوژها                 |
| 59    |                                                                        |                 | غريب مندوستان              |
| 65    |                                                                        |                 | ميں يہاں كوں ہوں؟          |
| 66    |                                                                        | *               | ميراتفادات                 |
| 67    |                                                                        | ن فيس ويتا!     | تانترا: مَين جنسيت كادر    |
| 71    |                                                                        | +               | مجت مرحد ہوتی ہے           |
| 79    |                                                                        |                 | نقابل اورحمد               |
| 84    |                                                                        |                 | روپيه پليس                 |
| 88    |                                                                        |                 | وانش                       |
| 90    | اور کیا کررے ہیں؟                                                      | شو! آپ کون میں  | مين كون مون؟ بحبوب او      |
| 91    |                                                                        |                 | محن آ زادی                 |
| 97    | مِن آپ پراعتبار نبین کرتی امجوب اوشوا مین آپ پراعتبار کیون نبین کرتی ؟ |                 |                            |
| 107   |                                                                        |                 | \$ 6 UP 3                  |
| 114   |                                                                        |                 | 26                         |
|       |                                                                        |                 |                            |

| كتاب والش    | فهرست 7                                              | فهرست فهرست | 6                                        | كتاب وانش                   |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 263          | اتیشا کہتا ہے: "عیبوں کوزیرِ بحث مت لاؤ۔"            | 202         | issaturei                                | Uţ                          |
| 266          | فظابديت                                              | 206         |                                          | E                           |
| ت لو " ع 266 | اتيها كہتا ہے: " فيہلے سب سے بدى نجاست كے خلاف تربيد | 211         |                                          | عورت                        |
| 268          | فتائج كى اميديں                                      | 217         | ۔<br>متی دوسرے کنارے پر کب پیٹی ا        | دوسرا كناره جمجوب اوشو!     |
| 268          | اتیھا کہتا ہے: " نتائج کی ساری امیدوں کوٹرک کردو۔"   | 220         | کنارے پرکب پہنچی ہے؟                     | محبوب اوشو! تشتى دوسر       |
| 272          | بہارآ جاتی ہے                                        | 223         | NO:                                      | مردانگی                     |
| 275          | واليس علي جادًا!                                     | 227         | *                                        | كرشنا مورتي                 |
| 281          | پھول بےموسم کھلتے تھے                                | 234         |                                          | بالكل مختلف محبت            |
| 281          | تم نے پوچھا ہے دھیقت کیا ہے؟                         | 237         |                                          | كوبحى اور گدھے كى آنت       |
| 284          | آ ركسشرا اوراكيلا بانسرى بجانے والا                  | 238         | ، والول كے اصول كو مجھو_"                | وود مكھنے والے: " دود مكھنے |
| 289          | روحانيت اورخاموشي                                    | 249         |                                          | خوشی کے حاشیے والا ذہن      |
| 291          | ائي آگ مي جل جائے والا پرعده                         | 249         | ك حاشي والي ذبن يرجروسدكرو               | اتيشا كهتاب: بميشه خوشي     |
| 293          | ماضی کو نمعلا دوء آ کے بردھو                         | 254         |                                          | हं कुछ है।                  |
| 304          | ميل متازعه كيول بول؟                                 | 256         | A TOP                                    | تين باتول كى پابندى كرو     |
| 310          | زعد کی جداریاتی ہے                                   | 256         | وى باتول كى يابندى كرو-"                 | اتيشا كهتاب:" بميشه تين عم  |
| 317          | ملل اليه وشير                                        | 260         |                                          | تبديلي                      |
| 322          | صرف ع آزادی ولاتا ہے                                 | 260 "_91.   | ، اپنا جمکا ؤ بدلو، اور پھر اس پر قائم ر | اتيفا كهتا ب: "اپناميلان    |
| 326          | مدردی سے انجرنے والا خالص خصہ                        | 263         |                                          | عيب جوئي مت كرو             |
|              |                                                      |             |                                          |                             |

# محبوب اوشو! زندگی کیا ہے؟

ردیق ند! زعر کی کوئی ایس شے نہیں ہے جس کی تعریف معین کی جا سکے اور زندگی کوئی ایک شے نہیں ہے، یہاں جتنے لوگ ہیں اتنی بی زعد گیاں ہیں از ندگی واحد مظہر نہیں ہے میری زعر کی اک این بی سواد کی حامل ہے، تبہاری زعر کی اک اپنی بی انفرادیت ر کھتی ہے۔ بلاشبرای ورخت کی زعر گی تمہاری زعر گنہیں ہے،اور ایک دریا کی زعر کی درخت ک زندگی ہیں ہے۔

زعر می جع ہے، زعر کی لاکھوں کروڑوں شکلوں کی حامل ہے۔ پس اس کی تعریف كيم معين كي جاعتى ہے؟ كوئى تعريف اس سے انساف نہيں كر باع گ- بال، إس كوچيا جا تو تمہاری متعین کی ہوئی تعریف بس تمہارے تجربے کی عکاس ہوگ ۔ بیز عدگی کے بارے میں كرينين بتائے گى، يەمرف اتا بتائے گى كەتم نے اپنى زندگى كوايے جاناسجما ہے۔ يدكى اور مخص کی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہوگ۔ اس بات کو یاد رکھو کے تو زندگی ایک نہایت جیران کن اسرارمحسوس ہوگی۔

مول كرين برك فيكساس ك ايك جووف س تصب مين رہے والا واحد يبودي تقا\_ وه بدا فياض انسان تها\_ وه سياه فام لوكول كوخصوصاً زیادہ پیے دیا کرتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ گرین برگ فوت ہوگیا۔

| فهرست | 8                  | كتاب والش                   |
|-------|--------------------|-----------------------------|
| 330   |                    | زېر يلي خوراك               |
| 340   |                    | مخبراؤمت بيداكرو            |
| 345   |                    | كند لطيغ مت سناؤ            |
| 347   | _                  | موقع كاانتظارمت كرو         |
| 347   | نظارمت كرو_"       | اتيشا كهتاب:"موقع كاا       |
| 348   |                    | دل پرچات ندلگاؤ             |
| 350   |                    | 3.3.62.8                    |
| 350   | جه بيل پرمت لادو-" | اتيفا كبتاب: "كانے كابو     |
| 354   |                    | موت انا كاسايي              |
| 368   | طرناک ہے!          | ساست دانوں سے دوی خ         |
| 370   | ان شربے            | تا كەزىرگى كا مريدكوكى امكا |
| 383   |                    | علم اور دانش كا فرق         |



ہیں ہے؟

تاہم لوگ اس طرح ہی جی رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ماضی میں جی رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ماضی میں جی رہے ہیں جب باقی کے لاکھوں کروڑوں لوگ مستقبل میں جی رہے ہیں۔ ایسا کوئی شخص شاذ ہی ملتا ہے جو'' یہاں'' اور''اب'' میں جی رہا ہوتا ہے۔ وہی شخص حقیقت میں زندہ ہوتا ہے۔ زندگی کو فقط ایک شے ہی کی ضرورت ہوتی ہے اوروہ سے کہ اس کی جڑیں حال میں ہوں۔ اس کی جڑیں اور کہیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ماضی تو ایک یاد ہے جبکہ مستقبل حال میں ہوں۔ اس کی جڑیں اور کہیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ماضی تو ایک یاد ہے جبکہ مستقبل ایک خیال ووٹوں ہی غیر حقیقی ہیں۔

حقیق تو لی موجود ہے صرف لی موجود۔ تم نے پوچھا ہے: "زندگی کیا ہے؟" زندگی ہے!

تہر ہیں سیکھنا ہوگا کہ تم ماضی اور مستقبل کے بوجھ سے چھٹکارا کیسے پاسکتے ہوہ تب تم گلاب کے پھول کی طرح جینے کے اہل ہوگے، یا کسی پرعدے کی طرح ،کسی جانور کی طرح، کسی درخت کی طرح۔ تب تم و لیمی ہی شادانی کے حامل ہوگے، ویسے ہی سرسبز ہوگے۔ تب تم میں سے ویسا ہی جیون رس چھلک رہا ہوگا۔

جھے تو سڑکوں پر چلتے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ زندہ نہیں ہیں بلکہ چلتے ہیں کہ جیسے وہ زندہ نہیں ہیں بلکہ چلتے کھرتے زومی ہیں۔ وہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ تم ان کی آ تکھوں سے زعر کی چلتی نہیں پاؤ گے۔ ان کی زندگی سراسر لا یعنی ہے، معنی سے خالی ہے۔ میاں لیے لا یعنی، بے معنی ہے کہ بیز نعر کی بی نہیں ہے۔ پرانے وتوں کی بات ہے ایک پاوری کے ہاں ایک سیاہ فام غلام تھا، جس کا نام ایڈ را تھا۔ ایڈ را کافی ذہین اور آ کے بڑھنے کا خواہاں تھا لیکن بے چارا کھنے پڑھنے سے قاصر تھا۔ لیکن بے چارا کھنے پڑھنے سے قاصر تھا۔ ایک ایک اوری نے اسے چیچ میں دیکھا اور وہ بھی اس

حال میں کہاس کے واعظ کے دوران ایڈراایک کاغذیر تیزی سے پچھ

لكمتا جاريا تفا- يادري بهت جران تفا- بعد من اس في ايذرا س

چونکہ اس کی کوئی آل اولا دنہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی ساری دولت، سب مال ومتاع قصبے والوں کے نام کردیا تھا۔ قصبے والوں نے گرین برگ سے اپنی عقیدت کے اظہار کی خاطر فیصلہ کیا کہ اُسے نہایت تزک واضتام کے ساتھ دفنایا جائے۔

انہوں نے اسے کا و بوائے والا بورا آباس پہنایا۔ بڑا سا بھاری بحرکم ہیٹ اورسونے کی مجیز انہوں نے سونے کی کیڈ بلاک کاربنوائی اور گرین برگ کی لاش کواس میں رکھا۔ پھر انہوں نے اتنی بڑی قبر کھودی کہ جس میں وہ کارسا جائے۔

جب وہ کارکومردے سیت قبر میں اتارر بے تھے تو وہاں موجود دوسیاہ فاموں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ''دیکھو یار! جینا تو اِن یہود یوں کو آتا ہے!''

تعریف کا انتصارتم پر ہے۔ تعریف ہمیشہ تمہاری ہی تعریف رہے گی، کہتم زندگی کو کیا تصور کرتے ہو۔ بیزندگی کی تعریف نہیں ہوگی۔ روپے پلیے کے دیوانے شخص کے واسطے زندگی سکوں کی جھنکار۔ افتدار کے دیوائے شخص کے لیے، اختیار کے لیے پاگل ہوجانے والے شخص کے واسطے زندگی ایک مختلف سواد کی حال ہوگی۔ شاعر کے لیے زندگی بلاشبہ ایسی کوئی شے ہوگی، جو کہ شعریت کی حامل ہو۔

یے فرد فرد کے لیے جدا جدا ہوتی ہے، یہ تو نسبتی ہوتی ہے۔ البتہ ایک شے مرکزی ہے، اور وہ میں تہمیں بتانا پند کروں گا۔ ایک بات بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم \_ اور وہ یہ کہ جو شخص بھی حقیقتاً زئدہ ہے، وہ ' یہاں' اور ' اب' میں زئدہ ہے۔ اس کی انفرادی زئدگی کی جو بھی شکل ہو، اور جو بھی اس کی انفرادی زئدگی کا اظہار ہو، ایک بات جو ہری اہمیت کی حامل ہو گی \_ اور وہ یہ کہ اس میں ' یہاں' اور ' اب' والی صفت ضرور ہوگی۔

ماضی ہے ہی نہیں اور مستقبل ابھی آیا نہیں ہے، اپس جو ماضی میں زئدہ ہوتے ہیں وہ وزئدہ نہیں ہوتے ہیں، وہ وہ زئدہ نہیں ہوتے، وہ صرف سوچتے ہیں کہ وہ زئدہ ہیں۔ جولوگ مستقبل میں جیتے ہیں، وہ زئدہ ہو بی نہیں سکتے۔اس کی وجہ رہے کہتم مستقبل میں کئیے جی سکتے ہو جبکہ وہ ابھی آیا ہی

یمان تم آشرم مین دیکھو کے کہلوگ فرش صاف کررہے ہیں، عنسل خانوں کوصاف كررم إن كرے بنارم بين، فرنيچر بنارم بين- تا جم تم ايك يكسر مختلف صفت بعى دیکھو کے \_ اور وہ یہ کہ وہ کچے بھی کررہے ہول، انتہائی عبت سے کررہے ہوتے ہیں۔

اورتم مرت دیکھو گے۔ یہ مرت کام سے پیدائیں ہوتی ہے، یہ مرت تو كامليت سے كام كرنے سے پيدا ہوتى ہے، يەسرت تو كام كے ليے ان كى كمل سردى سے پدا ہوتی ہے۔ کوئی کام اس وقت تک سرت نہیں وے سکتا ہے جب تک کہتم اس میں سرت

یں مت پوچھو کہ زندگی کیا ہے؟ یہ پوچھو کہ زندگی میں کیے داخل ہوا جائے؟ دروازہ ہے" بہال"" اب" \_ اور تمہیں تخلیق ہونا پڑے گا، صرف تبتم دروازے میں داخل ہو پاؤے۔ایانہیں تو تم مل کی دہیز پر، دروازے کے باہر بی کھڑے رہو گے۔ پس دوسری جو ہری اہمیت کی حامل بات ہے: تخلیقی ہو جاؤ۔ اگریدوو باتیں پوری ہوجائیں توتم جان لو کے کہ زندگی کیا ہے۔

بوچها:"ايذراايم چچ ش كياكرد ب تق؟" "مين نوش كرم تقاء" يادري نے كہا: " ذرا مجھ دكھاؤ توسى كرتم نے كيا نوث كيا ہے-" توثس كما تق، يول لكا تما كير عكور عيائ كي بول يادرى في بساخة كها:"ايذرا! يدكيا بكواس ع؟" غلام نے ای بے ساختگی سے کہا: "آپ یکی کھے تو وعظ فرما رہے

اوشو (گرورجنیش)

زندگی کوئی بن بنائی شے نہیں ہے، وستیاب ومہیاتم وہی زندگی پاتے ہو جو تحلیق كرتے ہو، تم زعرك سے وى كھ ياتے ہو جوتم نے اس كوديا ہوتا ہے۔ پہلے قوتمہيں اس ميں معن سونا ہوتے ہیں۔ تمہیں اس کورنگ اور موسیقی اور شاعری دینا ہوتی ہے، تمہیں تخلیقی ہونا ہوتا ہے۔ صرف تبتم زعر کی ہویاتے ہو۔

دوسری جو بری اہمیت کی حال بات یہ ہے کہ صرف وہی چندلوگ بی جو تقلیقی ہوتے ہیں، یہ جانے ہیں کہ زعد کی کیا ہے۔ غیر تخلیق بالک فض نہیں جانا کہ زعد کی کیا ہے۔اس ک وجربي ب كرزى كالخليقيت ب تخليقيت ب زعرى! كياتم نيين وكم سكة كرزعرى كي خليق كي جارى بي يخليقيت كالتلسل بمسلس تخليقيت الحدادة خليقيت-

حقیقت یں بھوان خالق نہیں ہے، اے "تخلیقیت" کہنا زیادہ بہتر ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ افعال (Verbs) اسم (Nouns) سے زیادہ سے ہوتے ہیں۔ اسم (Nouns) اشیا جے لئے بیں جکہ فعل (Verbs) جاری عمل (Process) ہوتے ہیں \_ زعرہ بہتے ہوئے، جاندار بھوان خالق سے زیادہ تخلیقیت ہے۔

جب بھی تم تخلیق کررہے ہوتے ہو، تم زعزگی کا سواد پاتے ہو \_ اوراس کا انحصار تمہاری شدت ہے، تہاری کاملیت ہے۔

زعدگی کوئی فلفیاندمسلفیس م، بیتوایک فرجی رمزے۔ یوں ہر شے ایک دروازہ بن جاتی ہے ۔ حدویہ ہے کہ فرش کوصاف کرنا بھی۔ اگرتم میرکام تخلیقیت کے ساتھ ، محبت کے ساتھ، کاملیت کے ساتھ کرو کے تو تم زندگی کا سواد چکھو گے۔

جانوروں جیسا سلوک بھی روانہیں رکھا جاتا۔ ہندوؤں کے نزدیک گائے زندہ انسانوں سے زیادہ اہم ہے۔ گانے کی پوجا کی جاتی ہے، گائے مقدس ہے، جبکہ شودر بہمیں یا کی بزار سال ملےمنونے دھتکاردیا تھا۔ زندہ جلادیے جاتے ہیں۔

ونوبا بھاوے جیسے لوگ ہندوستان میں گائے کے ذیجے پر ممل پابندی تک تو بھوک ہڑتال كرنے كوتيار بيں ليكن وہ اس حوالے سے بالكل خاموش بيں، لب بستہ بيں، كەشودروں کوتل کیا جارہا ہے، زعرہ جلایا جارہا ہے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی جارہی ہے، ان کے بچوں کے گلے کا فے جارہے ہیں۔ شودروں کی بستیاں۔ پوری پوری بستیاں۔ منہدم کی جار بی ہیں \_ اور ونو با بھادے ایک دن بھی بھوک ہڑتال کرنے کا نہیں سوچتا\_

شودرول کی کیسے بروا؟ وہ تو نوع انسان کا حصہ ہی نہیں ہیں، وہ انسان ہی نہیں ہیں۔گانے کو بچانا ہوگا، کیونکہ منوگائے کی بوجا کرتا ہے۔

ہوسکتا ہے بیاس زمانے میں خیر ہو۔ میں منو کے خلاف نہیں ہوں۔ میں تو منو کے امتی پیردکاروں کے خلاف ہوں۔ ہوسکتا ہے بیاس زمانے میں خیر ہو۔اس کی وجہ بیا ہے کہ اس زمائے میں گائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔وہ بوری معیشت کا تحور ومر کرتھی۔ مندوستانی معیشت کا انحصار تو بالخصوص گائے پر تھا۔ وہ ایک زرعی معاشرہ تھا اور گائے بہت ی اشیا کا سرچشم تھی مثلاً بیلول کا، قدرتی کھاد کا، دودھ کا \_ سووہ نہایت اہم تھی۔اے محفوظ رکھنا بالکل درست تھا۔ تاہم اب دُنیا ایک بالکل مختلف طریقے سے جی رہی ہے۔ منوکی دنیا بہت چھوٹی تھی۔اب سوچے کو ہمارے پاس پورا کرہ ارض، ساری دھرتی ہے۔اب پیشن ایک مچھوٹے سے فرہی گروہ کا مسلم نہیں ہے۔

لیکن جب ایک بار خیر کا تعین کر دیا گیا ہے تو لوگ اندھے بن کراس کا اتباع کیے چلے جارہے ہیں۔اب تک تو یہی چھ ہوتا آیا ہے۔

جب زمانہ بدلتا ہے تو خیر بھی بدل جاتا ہے اور شر بھی ہم خود اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو چیزیں ہر دوز مختلف ہوتی ہیں جبکہتم اپنے متعین تصورات سے چیٹے رہتے

جو خص متعین تصورات کے ساتھ جیتا ہے، وہ ایک مُر دہ زندگی جیتا ہے۔ وہ ذرا بھی

#### خير اورشر محبوب اوشو! كيا خير اور شرجيسي بهي كوئي چيزي بين؟

14

اكم! فيراورشرجيسي كوئي شخبيس بيال-اس كى وجديه بيكمكن بكوئي شي اس لمح خير مواور ا كلے لمح شر موسكا ب كوئى شے آج شر مو، اور آنے والےكل وہ شرنہ

خيراورشرمتعين نہيں ہيں۔ يہ كوئى ليبل نہيں ہيں كہ جنہيں تم مختلف اشيا پر چسپاں كر دو\_ " بي خير ب، ييشر ب-" تاجم آج تك ايما بى جوتا آيا ب- خير اورشر كافيصله لوگ كرتے آئے ہيں، اور چونكدلوگ فيراورشركا فيصله كرتے آئے ہيں اس ليے انہوں نے پورى نوع انسان کو بھٹکا دیا ہے، گمراہ کردیا ہے۔

منوایک طرح سے فیصلہ کرتا ہے لینی اس نے جے خیر تصور کیا ہے، وہ لا کھوں كرورون مندوول كے ليے ہزارول برسول سے خير بنا ہوا ہے۔ يديسى احقاف،كيسى نا قابل یقین بات ہے! لوگ یا فیج ہزارسال سے کیے منوکی پیروی کیے چلے جارہ ہیں؟

ہرشے بدل گئ ہے۔ اگر منودوبارہ دنیا میں آجائے تو وہ دنیا کو پہیان ہی نہیں یائے گا ہر شے جو تبدیل ہوگئ ہے۔ تاہم ہندو ذہن منو کی متعین درجہ کردہ بندیوں ہی کی پیردی

آج بھی \_ پانچ ہزارسال بعد بھی \_ ہندوستان میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن ے انسانوں جیسا برتاؤنہیں کیا جاتا۔ انسانوں جیسا سلوک تو رہا ایک طرف، ان کے ساتھ

بالی وڈ کا ایک سرطار کی دوست کے گھر ڈنر پر مدعو تھا۔معمول کے مطابق تفتكوكا رخ مامرين نفسات كي طرف مر كيا-ميزبان خاتون نے کہا "میرا ماہر نفیات دنیا کا سب سے اچھا ماہر نفیات ہے! تم سوچ بھی نہیں سکتے کہاس نے مرے لیے کیا کیا ہے۔ تہیں ضروراس ے ملنا جا ہے۔

سرسارن كما: " مجهكى نفساتى تجريه كى ضرورت نبيل مجه من كوئى فای نیں ہے۔"

ميريان خانون نے زور دے كركها: "ونبيل، نبيل وہ بهت عظيم ماير نفسات ہے۔وہ ضرورتم میں کوئی خامی ڈھوٹھ لے گا۔"

الياوك بين جوتم من كوئى شكوئى خامى تكالغ كے ليے بى جى رہے بيں۔ان كا ر ٹریڈسکرٹ (Trade Secret) بی تم میں کوئی شہوئی خامی نکالنا ہے۔ وہ تہمیں جسے تم جو ویسے قبول نہیں کر سکتے۔ وہ تہمیں آ درش دیں گے، تصورات دیں گے، نظریات دیں گے۔ وہ تہمیں احماس دلائيں کے كرتم غلطى پر ہو، وہ تہميں احماس دلائيں کے كرتم بے قيت ہو، بي قدر ہو۔ وہ جہیں تمہاری ہی نظروں میں اتنا گرادیں کے کہتم آزادی کے متعلق سب کچھ فراموش

حقیقت توبیہ ہے کہ تم آزادی سے خوفردہ ہوجاؤ کے، کیونکہ تم دیکھو کے کہ تم تو بہت برے ہو، تم تو بہت غلط ہو \_ اور اگرتم آزاد ہو گئے تو تم غلطی کرو گے، پس کی شخص کی پیردی

پنڈت کا دارومدار ای پر ہے، ساست دان کا دارومدار ای پر ہے۔ وہ مہیں خرر اورشروية بين، متعين تصورات وية بين، اورتبتم سارى عمرخطا كے احساس كا شكارر بيت

میراتم سے کہنا یہ ہے کہ کہیں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی شرنیں ہے۔ میں یہنیں جا ہتا كرتم ميرے مجبور وعماج بنو۔ ميں جہيں كوئي متعين تصورات نہيں دے رہا ہوں۔ ميں تو بس ممهيں اشارے دے رہا ہوں، جن كے تحت تم نے خود كام كرنا ہے اور ميں تهميں جو اشاره ويتا

ب ساختہ نہیں ہوتا۔ وہ اس صورتحال ہے، جو کہ موجودہ ہوتی ہے، مجمی درست رشتہ استوارنہیں کے ہوتا۔ وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ جوائی عمل (Response) کا اہل نہیں ہوتا۔ وہ ایے رانے نتائج کی بنیاد رعل کرتا ہے، جو کہ مزید برگل (Relevant) نہیں رہے ہوتے۔ وہ صورتحال يرنظرنبين ڈالتا ہے۔

16

پس اکم! میرے نزویک تو نہ کوئی خیر جیسی کوئی شے ہے اور نہ بی شرجیسی کوئی شے۔ اب وال يه پيدا موتا ہے كہ چر ش كى بات كا درس دے رہا مول؟

میں آ گبی کا درس ویتا ہوں \_ لیبل چیان کرنے کا، درجہ بندی کرنے کا نہیں۔ میں تو آ گی کا درس دیا ہوں۔ میں جہیں درس دیا ہوں کہ برصورتحال میں کمل طور برآ گاہ رہو،اورائی آگی کے تحت عمل کرو۔

دوسرے الفاظ میں منیں یہ کہ سکتا ہوں کہ ہروہ عمل جو آ گی کے تحت کیا جاتا ہے، فرے جبکہ مروہ عل جونا آگئ کے تحت کیا جاتا ہے، شرے۔

تا ہم دیکھوکہ تاکید کس بات کی ہے۔ زورعل پرنہیں ہے، زور ہے سرچھے پر . ए रिष्ट प्राची हैं।

اگرتم ممل آ گی کے ساتھ عمل کرتے ہوتو جو کھے بھی تم کرتے ہووہ فیر ہوتا ہے۔ اگرتم میکانی انداز میں عمل کرتے ہو، اگرتم لاشعوری طور پرعمل کرتے ہو گویاتم نیند میں چلے والے ہو \_ تو چرتم جو کھ بھی کرتے ہو، وہ شر ہوتا ہے۔

آگی فرع، ناآگی شرع۔

تاہم اگرتم پنڈتوں کے پاس جاؤ گے تو وہ تہیں درس دیں گے کہ فیر کیا ہے اورشر كيا ب- وه تهيس بصيرت نبيل دي ك، وه تهيس مرده درجه بنديان دي ك\_وه تهيس روشي نہیں ویں گے تا کہ تم برصورتحال میں و کھ سکو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ جا ہے یہ بیں كمتم ان كے مجبور وحتاج رہو۔ وہ تمہيں اشياكى بصيرت نہيں ديتے۔ پس تمہيں ان كا مجبور رہنا پڑتا ہے۔ وہ جہیں بیسا کھیاں تو ویتے ہیں لیکن وہ جہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونانہیں سکھاتے۔ چٹاتوں سے گریز کرو۔تم جب بھی کی تم کے ماہرین کے پاس جاؤ گے ان کی بوری کوشش موگی که ده جمبین کی شکی طرح ا پایتاج بنالیس

كتاب والش

مول، وه ہےآ گی ۔ زیادہ آگاہ ہوجاؤ، دیکھوکیا معجرہ رونما ہوتا ہے۔

اگرتم غص میں ہوتو پیڈت کے گا کہ غصہ غلط ہے، غصمت ہوؤ۔اس کی ہدایت س كرتم كياكرو كي؟ تم غف كود ماسكت موءتم اس يردهرنا دے سكتے موءتم اسے نگل سكتے مو عبازی معنوں میں \_ تاہم وہ تم میں چلا جائے گا، تبہارے نظام میں چلا جائے گا۔ غصے کونگلو ے تو تہمین السر ہو جائے گا، غصے کو نگلو کے تو جلد یا بدیر تہمیں کینسر ہو جائے گا۔ غصے کو نگلو گے تواس سے ایک ہزار ایک مسلے جنم لے لیں گے۔اس کی وجدیہ ہے کہ خصر زہر ہے۔لین تم کیا كروكع جونكه غصه غلط بالبدائمبين اس كونكنا موكا-

مل سیٹیس کہنا کہ غصہ غلط ہے۔ میں تو یہ کہنا ہوں کہ غصہ توانائی ہے \_ خالص توانائی، خوبصورت توانائی۔ جب عصر الجرے تو اس سے آگاہ ہوؤ، اور مجرد ، رونما ہوتا دیکھو۔ جب غصر امجرے تو اس سے آگاہ ہوؤ، اور اگرتم آگاہ ہوتو تم جران رہ جاؤ گے۔ ہوسکتا ہے وہ تمہاری زندگی کی سب سے بوی جرانی ہو۔ وہ جرانی سے ہوگ کہ جونمی تم آگاہ ہو گے، خصہ

غصے کی کایا کلپ ہوجاتی ہے۔ عصر خالص توانائی میں ڈھل جاتا ہے۔ عصر مدردی میں وصل جاتا ہے، عصر عفو و درگر رمیں وصل جاتا ہے، عصر محبت میں وصل جاتا ہے۔

چونکہ تہمیں غصے کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذاتم زہرے عے رہتے ہو۔ چونگه تهمیس عصر نبیس آتا للفراتم کسی کا ول نبیس دکھاتے۔ یوں دونوں محفوظ ہوتے ہیں لینی دوسرا، تمہارے غصے کا مدف محفوظ ہے اور تم مجی محفوظ ہو۔ ماضی میں یا تو مدف کو تکلیف اٹھانی

میں کہدیدرا ہوں کہ کی کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آگاہ رہو۔ آ مجى كوآنے دو عصر الجرے كا اورآ كبى اسے صرف كردے كى۔آ كبى والا انسان غصے ميں نہیں آ سکتا۔ آ گھی والا انسان لا لچی نہیں ہوسکتا۔ آ گھی والا انسان صاحد نہیں ہوسکتا۔ آ گھی

#### آ زادی اور محبت

محبوب اوشوا آزادی اپنی مرضی سے حاصل کی جاسکتی ہے، ليكن محبت نهيں \_ پليزاس برآپ كا تبصره؟

آ ند! آزادی مرضی سے حاصل کی جاسکتی ہے کیونکہ زندال میں رہنا تمہارا اپتا فیملہ ہوتا ہے۔اس کی ذمدداری تبی پر ہوتی ہے۔ اپنی غلامی تم نے خودا پی مرضی سے اختیار كى ب، تم نے خود فيصله كيا بے فلام رہنے كا، ليس تم فلام مو-

فيل كوبدل دو، غلاى غائب موجائے گى-

تم نے اپنا آزادی (Unfreedom) اس سرمایہ کاری کی ہے۔ تا آزادی تم پر کی نے ملطنہیں کی، یہ تو تمہارا اپنا انتخاب ہے۔ تم آزادر بے کا انتخاب کر سکتے ہو۔ تم ناآزاد رہنے کا بھی انتخاب کر سکتے ہوئے است آزاد ہو کہ کی کا بھی انتخاب کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری داخلی آزادی کا جزو ہے لیتن آزادی کا انتخاب نہ کرنا تمہاری آزادی کا جزو ہے لیس اس کومرضی سے اپنایا جاسکتا ہے۔

تاہم محبت مرضی سے نیس کی جا سکتی۔ محبت آ زادی کی منی پیدادار ہے۔ یہ آ زادی کی مسرت کا چھلکاؤہ۔ یہ آزادی کی خوشبوہ۔

سلے آزادی ہوتی ہے، پراس کے بعد مبت آتی ہے۔ اگرتم مرضی سے مبت کے ف كى كوشش كرو مع توتم محض ايك مصنوعي، سطى شے كوجنم دو كے مرضى سے كى جانے والى محبت

#### " پورا پن اور کاملیت پُرانا انان مرداہ

21

اور یہ ایک خوشخری ہے کہ پراٹا انسان بستر مرگ پر ہے۔ نیا انسان مرف جمی جنم کے سکتا ہے کہ جب براٹا انسان مرکیا ہو، فنا ہوگیا ہو۔ پرانے انسان کو مرتا ہی ہوگا۔ پراٹا انسان مرکیا انسان ایک لعنت تھا کیونکہ اس کی جزیں زندگی کے انتہائی احقانہ تصورات میں تھیں۔

پرانے انسان کی اساس اوہام تھے۔ پرانے انسان کے تصور میں سب سے بڑی خای تھی کا ملیت پندی لینی وہ کامل ہونا چاہتا تھا اور کاملیت کے تصور نے لوگوں کو دیوا نہ کر ، دیا تھا۔ کاملیت پندکو پاگل ہونا ہی ہوتا ہے کیونکہ جب تک وہ کامل نہ ہوہ وہ زندگی سے لطف اندوز ہی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ کاملیت بھی رونما نہیں ہوتی۔ یہ اشیا کی فطرت ہی میں نہیں۔ اور این (Totality) ممکن ہیں ہے۔

پورے پن اور کاملیت میں بہت فرق ہے۔ کاملیت الی مزل ہے جو کہیں معتقبل میں ہے، پورا پن ایک الیا تجربہہ، جو 'اب' میں 'یہاں' میں ہوتا ہے۔ پورا پن کوئی مقصد، مزل نہیں ہے، یہ تو ایک طرز زندگی ہے۔ اگرتم کوئی کام اپنے پورے جی کے ساتھ کر سکتے ہو تو تم پورے ہو۔ پورا پن صحت کا باعث ہوتا ہے، پورا پن ہوشمندی اور جھداری کا باعث ہوتا ہے، پورا پن گلیت (Wholeness) کا باعث ہوتا ہے۔

كامليت پند بورے بن كو يكس نظرا عماز كر ديتا ہے۔ وہ ايك تصور كا حال موتا ہے

سی محبت نہیں ہوگی، یہ مصنوی، جھوٹی محبت ہوگی۔اورلوگ یہ کچھ تو کررہے ہیں۔ مجبت مرضی سے نہیں ہوگی، یہ مصنوی، جھوٹی محبت ہوگی۔ازادی مرضی سے اپنائی جاسکتی ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور شخص ان کی غلامی کا، اور غلامی والی زندگی کا ذمہ دارہے۔ یہ تہماراز ندگی کا نہایت واہیات تصورہے۔ تم الٹے ہو، اوندھے ہو۔

20

اس تصور کو تبدیل کرو۔ آزادی کا انتخاب کرو، ایول محبت خود بخو درونما ہوگی۔ جب محبت خود بخو درونما ہوتی ہے، صرف تب ہی بیخوبصورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ صرف تب ہی بی فطری ہوتی ہے، بے ساختہ ہوتی ہے۔

مرضی سے کی جانے والی محبت ایک قتم کی محبت کی اداکاری ہوگ۔ تم بناوٹ کررہے ہوگ۔ اس سے کیامکن ہے؟ ہوگ ۔ اس سے کیامکن ہے؟ تہمیں کی سے محبت کرنے کا عظم نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تم خودکو کس سے محبت کرنے کا عظم نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تم خودکو کس سے محبت کرنے کا عظم نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تم خودکو کس سے مجبت کرنے کا عظم نہیں دیا جا اگر یہ ہے، تو نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ اگر یہ ہے، تو پھر ہے۔ یہ تمہاری مرضی سے ماورا ایک شے ہے۔ در حقیقت یہ مرضی سے بالکل الٹ ہے: یہ تو سپردگ ہے۔

جب انسان آزادی میں کمل طور پر تحلیل ہو جاتا ہے، جب انسان حقیقاً آزاد موجاتا ہے، تو اناعائب ہوجاتی ہے۔

اناتمہاری زنجر ہے۔اناتمہارازعرال ہے۔

کائل آزادی میں کوئی انا نہیں ہوتی۔ سپردگی رونما ہوتی ہے۔ تم خود کو ہستی کے ماتھواکی محسوس کرنے لگتے ہوکہ تم اور ہستی ایک بی ہیں۔ یہ ایک ہونا بی محبت کوجنم دیتا ہے۔

会 经

کہاہے ایسا ہونا چاہیے۔ طاہری بات ہے اس تصور کو پانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ایسا دو اب " میں نہیں ہوسکتا ہے ۔ آنے والے کل ، اس سے اسکلے ون ، اس جنم میں یا شاید اسکلے جنم میں ندگی کو ملتوی کرنا پڑ جاتا ہے۔

رانا آ دی یکی کھ کرتارہا ہے۔ وہ ملتوی ہی کرتارہا ہے۔ ماضی میں انسان حقیقاً زیدہ نیس رہا، اس کی زیرگی سوائے التوا کے تنگسل کے، اور کچھ بھی ٹیس تھی۔

میں تنہیں " یہال" اور "اب" میں جینے کا درس دیتا ہوں، متنقبل کے کسی تصور کے بغیر جینے کا متنقبل تمہارے جئے گئے حال سے جنم لے گا۔ اگر حال کو پورے پن کے ساتھ جیا جائے تو متنقبل میں کہیں زیادہ پورا پن ہوگا۔ پورے پن سے مزید پورا پن جنم لیتا ہے۔

لیکن اگرتم اییا کوئی تصور رکھتے ہو کہ تمہیں مستقبل میں یوں ہونا ہے تو تم آج میں ادھورا جیو گے کیونکہ تمہیں اصل فکر تو مستقبل کی ہوگی تمہاری آئی تھیں مستقبل پر جی ہوں گی متم حقیق اور موجود سے ربط کھو بیٹھو گے۔ جبکہ آنے والے کل نے اس '' حقیق'' سے جنم لینا ہے، جس سے تم ناطر تو ڈ کچے ہو۔ آنے والا کل آج سے جنم لینا ہے جبکہ آج کو تو جیا ہی نہیں گیا۔

اگریزی لفظ Devil بہت خوبصورت ہے۔ اگرتم اے الٹا پڑھوتو یہ Devil بن جاتا ہے۔ جس کو جی لیا گیا ہو، وہ الوبی (Divine) بن جاتا ہے۔ اور جے نہ جیا گیا ہو، وہ الوبی (Devil) بن جاتا ہے۔ حرف وہی جے جیا گیا ہوالوہیت میں ڈھلتا ہے، جے نہ جیا گیا ہو، وہ زہر سے بھر جاتا ہے۔

آج تم ملتوی کردیتے ہو، اور تم میں جو پکھ''ان جیا'' فکا رہتا ہے، وہ تم پر ہو جھ بن جاتا ہے۔اگر تم نے اسے بی لیا ہوتا تو تم اس سے آزاد ہو چکے ہوتے۔ وہ آسیب بن کر تہمیں جکڑے شرکھتا، وہ تہمیں اذیت ندویتا۔

لیکن انسان کو آج تک درس دیا گیا ہے نہ جینے اور امید کرنے کا یہ امید کہ آئے والے کل صور تحال الی ہو گی کہ تم جینے حالی میں میں ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہوگ

تم نے گوتم بدھ بالکل جیس بنا ہے، تم نے تو بس تم بنا ہے۔ تم کی دوسرے ک

کاربن کا فی نہیں ہو۔ ایک اور گوتم بدھ کا ہونا کراہت انگیز امر ہے، یہ تمہارے انسان ہونے کی تو بین ہے۔ تو بین ہے۔

23

جینے کا پرانا تصوریہ تھا کہ ایک خاص ڈھنگ (Pattern) سے جیا جائے بدھ مت کے ڈھنگ مت کے ڈھنگ مت جیا جائے ۔ بدھ مت کے ڈھنگ سے۔ پرانا تصور فرد کے حق میں نہیں تھا، وہ ایک خاص ڈھنگ کے حق میں تھا۔ یہی ڈھنگ غلامی کوجنم دیتا ہے۔

میں فرد کی تعلیم دیتا ہوں، میں یک (Unique) فرد کی تعلیم دیتا ہوں۔ اپنی تعظیم کرو۔

اینے آپ سے محبت کرو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو تم جیسا کوئی شخص پہلے رہا ہے اور نہ ہی دوبارہ ہوگا۔ بھگوان بھی دہرا تا نہیں ہے۔تم کاملاً یکنا ہو ایسے کہ جس کا کوئی مثل نہیں، کوئی ٹانی نہیں۔ مہیں کوئی اور مخص ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔تہیں نقال بننے کی ضرورت نہیں ہے، تہمیں تو بس مصدقہ طور پرتم ہونا ہے، صرف تم۔

جس لیحتم این آپ کو قبول کرنا اور اپنی تعظیم کرنا شروع کرتے ہو، تم "دگل" بننے لکتے ہو۔ تب کوئی شے جہیں تقسیم نہیں کر علق، تب کوئی شے ایمی نہیں ہوتی جو دراڑ ڈال

آج تک توانسان منقسم ہی رہاہے۔

یں یہ نہیں کہ رہا کہ چند لوگ منقسم رہے ہیں۔ میں یہ کہدرہا ہوں کہ بوری اور انسان منقسم رہی ہے، چند ستن تنایت کوچھوڑ کر میں انہیں انگلیوں پر گن سکتے ہو۔ تا ہم وہ پوری نوع انسان نہیں ہیں، وہ تو مستن تنایت ہیں، اور مستن تنایت قانون کو تابت کرتی ہیں۔

نوع انسان کا بہت برا حصہ منقسم زندگی جیتا رہا ہے، بی ہوئی زندگی، کی ہوئی ۔ زعدگی۔

موال بيب كرانسان اتنامنقهم كيي بوا؟

کیلی بات تو یہ ہے کہ تم جیسے ہو، ویسے قابلِ قبول نہیں ہو پس خود کورد کر دو۔ اپنی تعظیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کورد کر دو۔ اپنی تعظیم کرنے کی بجائے کسی تصور کی تعظیم کرو،

اس تصور کی کر تهمیں کیا ہونا جا ہے۔' حقیقی'' کومت جیو،' جا ہے' کو جینے کی کوشش کرو۔ اور پول تم تقيم موجاتے ہوتم دو موجاتے ہوتم وہ مو، جوتم مو، کیكن اسے تو تم رد كروية يو، ديا دية يو-تم وه يونا جائة يوجوتم نيس يو،جس عم عبت نيس كرت، جس كى تم تعظيم نبيل كرتے، جس كى تم يستش نبيل كرتے۔

-91 2 91 37 B

شمرف سي كرتم وو يل تقيم مو كئ موه بلكتهيس كى بنايا كيا ب-اس كى وجه يرقى كتهميس ورس ديا كيا تھا كہ جسم تمهارا وشمن ہے، تمهيس اس سے پيچيا چھوڑ تا ہے۔ تمهيس ورس ديا كيا تما كرتم يس كى چيزيں جي جن كوتمبيں تكال دينا ہے، تم وه نيس موجو كرتمبيں مونا جاہي، تهبيس بري تبديليان لانا مول كي\_

فطری بات ہے کہتم نے اپنی جش کو دبانا شروع کر دیا، تم نے اپنے غصے کورد کرنا

جبكه وه سب جنهيس ردكيا كيا تحاء تمهاري توانا ئيول كا جزوتميس، كه جن كي كايا كلب ک جانی جاہے تھی۔

وہ تمہاری دشمن نہیں تھیں، وہ تو بہروپ بدلے ہوئے تمہارے دوست تھے۔ غصے کی کایا کلیے موتو دہ مدردی میں دھل جاتا ہے۔ جنس كى كايا كلب موتووه بوجامين دهل جاتا ہے۔ لا کچ کی کایا کلپ موتو وہ شراکت میں ڈھل جاتا ہے۔

لیکن ماضی میں بار بارکہا گیا، زمانوں وہرایا گیا، کہمیں اس کوروکرنا ہے، اُس کو رد کرنا ہے۔ اگرتم پرائی تعلیمات کوسنو کے تو جران وہ جاؤ کے کہتم تقریباً نا نوے فصد رد کر دیے گئے ہو۔ صرف ایک فیصد، کہ جس سے تم آگاہ نہیں ہو، تم شل قبول کیا گیا ہے جبکہ وہ سب کہ جس سے تم آگاہ ہو، روکر دیا گیا ہے۔ یہ کو ے تمہیں ایک ٹیس ہونے وتے، اور جب تک کہتم ایک نہیں ہوتے سکون ممکن نہیں ہے۔

جب تک تم یکجانبیں ہو کے، متحد نبیں ہو گے، تم یہ بھی نبیل جان پاؤ کے کہ بھوان كيا ہے۔ اس كى وجرب ہے كر بھوان صرف انبى سے خاطب ہوتا ہے جو حقيق ہوتے ہيں۔

بھوان صرف انی سے خاطب ہوتا ہے جو بچوم نیس ہوتے، بگامہ پرورنیس ہوتے۔ جبتم مل كى موت بين، تو جوم اور بنكامه موتا ب

جبتم ایک ہوتے ہو، تب فاموثی ہوتی ہے، شانتی ہوتی ہے۔ تم صرف ایک ہوكر ى خاموش بوسكتے ہو، شانت ہوسكتے ہو۔

اس خاموثی میں تم بھگوان کی صداس سکتے ہوہ اس خاموثی میں تم الوہی ہستی کی موجود کی محمول کرنے لگتے ہو۔

اور جبتم ایک ہوتے ہوتو تم کل کے ساتھ وصال کے اہل ہوتے ہوتم خود کل بن كر، كل كے ساتھ وصال كے الل بوجاتے ہو\_

انسان بہت ادھورا جیا ہے ۔ مکروں میں،خطا کے اجساس میں،خوف میں۔ ضرورت ہے ایک سے انسان کی فوری ضرورت ہے۔

بہت ہو چی ۔ پرانے انسان کو الوداع کہدود۔ پرانے انسان نے صرف جگوں کو، تشدد کوجم دیا ہے۔ انسان کے پرانے تصور نے سادیت پیدوں کوجم دیا ہے، مساکیت پندوں کوجم دیا ہے، اس نے ایک نہایت مروہ انسان کوجم دیا ہے۔ اس نے انسان کوفطری نہیں رہے دیا۔

ہوش مندانان نے ابھی جنم لیا ہے۔

ابھی کل بی کی نے پوچھاتھا:" مادیت پندکون ہوتا ہادرمسا کیت پندکون؟" ما کیت پندوہ ہوتا ہے جو سرد یول میں برصح شندے پانی سے نہانے کو بے صد پند كرتا بيكن نهاتا كرم يانى سے بي جبك ساويت پندايا فخص بے جےكوئى ساكيت پند کے کہ میلیز مرے مر پرزورے ضرب لگاؤ تو وہ کے میں تو نہیں مارتا!"



تہمیں دھرم کے بارے میں بتانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ اے اطلاع تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں تہمیں راستہ دکھایا جا سکتا ہے، اس تک جانے والا راستہ ہے یا ند کی طرف اشارہ کرتی اٹکلیاں۔اٹکلیاں چا ندنہیں ہیں، تاہم وہ چاند کی نشان وہی کرسکتی ہیں۔

الگلیوں میں مت پھنسو، انگلیوں کے خبط میں مبتلانہیں ہوؤ۔ یہ کارلاحاصل ہوگا۔ انگلیاں استعمال کرواور پھرانہیں بھلا دو، اور ادھرد کیھوجدھرانگلیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ جب تم چاند کو د کھے لو گئے تو انگلیوں کی پروا کے؟ وہ خود بخو دغیرا ہم ہوجا ئیں گی، غائب ہوجا ئیں گی۔ جب منزل حاصل ہوجاتی ہے تو رائے کو بھلا دیا جا تا ہے۔

اتیشا ایک بے مثل گروتھا۔ وہ بے مثل اس لیے تھا کہ اسے تین گیانی گروؤں نے درس دیے تھے۔ ایسا پہلے بھی نہیں ہوا تھا اور تب سے اب تک بھی نہیں ہوا۔ تین گیانی گروؤں کا شاگر و ہوتا ایک تا قابلی لیقین بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گیانی گروہی کانی ہوتا ہے۔ یہ تھے۔ یہ تھے۔ کہ ایک علامتی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ یہ بھی ہے، تاریخی بھی ہے۔

اتیشا جن بین گیانی گروؤں کے ساتھ کی برس رہا، ان کے نام یہ بیں: پہلا گروتھا ایک عظیم بدھ بھکشو دھرم کیرتی۔ اس نے اسے فالی بن کی تعلیم دی، اس نے اسے فالی بن کی تعلیم دی۔ اس نے اسے تعلیم دی کہ ذہن سے تمام مواد کیے نکالا جاتا ہے اور کیے بے مواد ہوا جاتا ہے۔ دوسرا گروتھا دھرم رکشتا۔ وہ بھی ایک بدھ بھکشوتھا۔ اس نے اسے محبت کی، ہمدردی کی تعلیم دی۔ تیسرا گروتھا یوگن میٹر یہ۔ وہ بھی بدھ بھکشوتھا۔ اس نے اسے دوسروں کے دکھ لینا اور انہیں اپنے دل بیں سمونا سکھایا نینی محبت کاعملی ردپ۔

الیالیل مکن ہوا کہ وہ نٹیول گروآ کی میں گہرے دوست تھے۔انہوں نے تلاش کا آغاز اکٹھے کیا تھا، راہتے میں وہ نٹیول اکٹھے رہے تھے، اور جب گیان پایا تو نٹیول اکٹھے ہی تھے۔

اتیشا دهم کرتی کا چیلا بنا تھا۔ دهم کرتی نے اے کہا: "میں تہمیں پہلا اصول سکھاؤں گا جبکہ دوسرے کے لیے مسلماؤں گا جبکہ دوسرے کے لیے تہمیں دهم رکثتا کے پاس جانا ہوگا اور تیسرے کے لیے یولن میٹر یہ کے پاس۔ اس طرح تم حتی حقیقت کے تیوں دخوں کو جان لو گے۔ یول تم جررخ

#### دهرم سائنسنہیں ہے

26

دهرم سائنس نہیں ہے۔ دهرم طبیعیات، ریاضی اور کیمیا جیسی سائنس نہیں ہے۔ تاہم بیرسائنس ہے کیونکہ بیرحتی جا نکاری ہے۔ لفظ سائنس کا مطلب جاننا ہی ہے تا! اور اگر دهرم ہی سائنس نہیں تو پھر اور سائنس کیا ہو سکتی ہے؟ بیرتو اعلیٰ ترین جا نکاری ہے، بیرتو خالص ترین جا نکاری ہے۔

عموی سائنس علم ہوتی ہے، جا تکاری نہیں۔ دھرم جا تکاری ہے۔ عمومی سائنس کا انتخصار شے پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی انتخصار شے پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی علم نہیں رکھتا، جا تکاری ہی خود کو جانتی ہے۔ گویا آئیندا پنے آپ کو منتخس کررہا ہوتا ہے۔ یہ ہر مواد سے کمل طور پر یاک ہوتا ہے۔ چنانچ دھرم علم نہیں جا تکاری ہے۔

سائنس جا تکاری کی ایک کمتر قتم ہے جبکہ دھرم اعلیٰ قتم ہے۔ دھرم فِلوسوفیا النیما (Philosophia Ultima) حتی جا تکاری ہے۔ دونوں میں فرق معنوں کا نہیں ہے، فرق بلاشبہ عُالص پن کا ہے۔

سائنس میں بہت کچھ گند ملا دیا گیا ہے۔ دھرم خالص جو ہر ہے، خالص خوشیو ہے۔ گند غائب ہو چکا ہے۔ کول کا پھول کھل چکا ہے۔

اورحتی مرطے میں تو کنول بھی غائب ہوجاتا ہے، صرف خوشبورہ جاتی ہے۔ دھرم کو سمجھانہیں جا سکتا کیونکہ اس میں سمجھنے کی کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ اس کے یا وجود اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت نہیں کی جاسکتی البتہ اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔

كادرس ايے فخص سے او مح جواس رُخ ميں سب سے زيادہ كائل ہے۔"

یہ ہیں وہ تین راستے کہ جن سے لوگ حتی حقیقت تک چہنچے ہیں۔ اگرتم خالی پن کے وسلے پہنچو گے تو تم باق دو کو بھی یا لو کے۔ تاہم تہمارا طریق بنیادی طور پر خالی پن ہی رہے گا۔ تم خالی پن کے متعلق زیادہ جانتے ہو کے لہذا درس دیتے ہوئے تہمارا زیادہ زورخالی پن پررہے گا۔

گوتم بدھ کے معاملے میں ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے خالی پن کے وسلے گیان پایا تھا۔ للبذا ان کی ساری تعلیم کی اساس خالی پن ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں بھگوان کہیں نہیں ہے کیونکہ گوتم بدھ نے اپنے ذہن کو ہے کیونکہ گوتم بدھ نے اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے گیان پایا تھا للبذا ان کی تعلیمات میں بھگوان کی جگہ نہیں ہے۔ سی بھی شے کی جگہ نہیں ہے۔ ان کا راستہ سب سے خالص نفی کا راستہ ہے۔

یمی معاملہ دھرم کیرتی کا تھا۔ وہ خالی پن کا کائل گروتھا، خالی پن کا اعلیٰ ترین استاد۔ جب اتبیثائے سکھ لیا کہ خالی کیے ہوا جاتا ہے تو گروئے کہا: "تہمارے لیے بہتر ہے کہ آت ایک بقدم کے لیے دھرم دکشتا کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے ایک بالکل مختلف طریقے سے گیان پایا تھا۔ جس طرح تم ایورسٹ پر مختلف ستوں سے چڑھ سکتے ہوای طرح ہا ایک بالکل مختلف راستے سے پہنچا تھا۔ ہمدردی کے راستے سے میں جمیر تہمیں ہمدردی کا طریق سکھا سکتا ہوں لیکن میں نے صرف چوٹی سے جا نکاری حاصل کی ہے۔ میں نے خالی پن کے وسلے سے ہوں لیکن میں نے صرف چوٹی ہے جا نکاری حاصل کی ہے۔ میں نے خالی پن کے وسلے سے گیان پایا تھا۔ جب تم چوٹی پر پہنچ جاتے ہوتو تم نیچے تمام راستوں کو دیکھ سکتے ہو، وہ سب تہماری نگاہ کو مہیا ہوتے ہیں۔ تاہم کسی طریق کو اس کی مختلف سمتوں سے جانتا، اس کی تمام تفصیلات سمیت جانتا ایک بالکل مختلف معالمہ ہے۔"

دهرم کیرتی نے مزید کہا: "اگر کوئی اور یہاں شہوتا تو میں ہی تمہیں ہاتی دواصولوں کی تعلیم بھی دیتا لیکن جب دهرم رکشتا جیسا انسان موجود ہے، میرے ساتھ والی غار میں مقیم ہے، تو بہتر یہی ہے کہتم اس کے پاس جاؤ۔"

پہلے انسان کو خالی ہونا پڑتا ہے، بالکل خالی۔ تاہم تہمیں خالی بن سے ہی چیٹے نہیں رہنا ہے، وگرنہ تمہاری زندگی وهرم کے مثبت اظہار سے مجمی واقف نہیں ہوگی۔ تہماری زندگی

میں شاعری نہیں ہوگی، باٹنے کی، شراکت کی صرت نہیں ہوگی، تم خالی ہی رہو گے۔ تہمیں ایک قتم کی آزادی تو میسر ہوگی لیکن تہماری آزادی "سے آزادی" ہوگی، یہ" کے لیے . آزادی" نہیں ہوگی۔

اور جب تک آ زادی میں بید دونوں شرائط پوری نہ ہوں \_ '' سے آ زادی'' اور '' کے لیے آ زادی'' ۔ ' قو جانو کھی ہے۔ پول تمہاری آ زادی مفلس ہوگ۔'' سے آ زادی' تو آ زادی کی ایک دمفلن' تم ہے۔

حقیق آزادی تبھی شروع ہوتی ہے کہ جبتم '' کے لیے آزاد'' ہوتے ہوتم گیت گاسکتے ہو،تم رقص کر سکتے ہو،تم جشن مناسکتے ہو،تم چھلک سکتے ہو، یکی ہمدردی ہے۔

انسان جنون میں جیتا ہے۔ جب ذہن خائب ہوجاتا ہے تو جنون ہدردی میں دولال جاتا ہے۔ جنون ہدردی میں دولال جاتا ہے۔ جنون کا مطلب ہے کہتم ایک کاسہ بدست فقیر ہو، تم ہر کسی سے زیادہ سے زیادہ کے لیے مائے جا رہے ہو، تم دوسروں کا استحصال کیے جا رہے ہو۔ تمہارے تعلقات استحصال کے علاوہ اور پھینیں ہیں ۔ دوسروں پر مکیت جمانے کے عیارانہ تربے، غلبہ پانے کی نمایت مکارانہ چالیں۔

جب تم ذہن میں، جنون میں بی رہے ہوتے ہوتو تہاری ساری زندگی پاور
پالیکس ہوتی ہے۔ حدتو یہ ہے کہ تہاری محبت، حدتو یہ ہے کہ تہاری ساجی خدمات، حدتو یہ
ہے کہ تہارا انسان دوستانہ کام، سب کے سب پھی تیں سوائے پاور پالیکس کے۔ گہرائی میں
خواہش ہے دوسروں پراختیار یانے کی۔

جب ذہن کو ترک کر دیا جاتا ہے تو یہی تو ان ہمدردی کس ڈھل جاتی ہے۔ وہ
ایک بالکل نیا موڈ مز جاتی ہے۔ اب یہ فقیری نہیں رہتی۔ تم تو باوشاہ بن جاتے ہو۔ تم دینا
شروع کر دیتے ہو۔ اب تمہارے پاس کھ ہے ۔ وہ تو ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا، لیکن تم
اپ ذہن کی وجہ سے اس سے آگاہ نہیں تھے۔ ذہن یول مل کر رہا تھا جیسے تمہارے اردگرد
تاریکی چھائی ہو، اور تم اغرر کی روشن سے بخر تھے۔ ذہن فقیر ہونے کا ایک جموث گر رہا
تما، حالانکہ تم تو ہمیشہ سے باوشاہ تھے۔ ذہن ایک خواب گر رہا تھا، حقیقت میں تو تمہیں کی
شے کی ضرورت بی نہیں تھی۔ سب کچھ پہلے ہی دیا جا چکا تھا۔ جس شے کی بھی تمہیں ضرورت

محبت ہے، مردیال کرتا ہے۔

اور ٹھیک ای طرح ہمدردی کے بھی دوامکانات ہوتے ہیں۔ ایک مونث اور دوسرا فرکر۔ اتبیشا نے دھرم رکشتا ہے ہستی کے ساتھ محبت کا مونث فن سیکھا تھا۔ ایک اور قدم کی ضرورت تھی۔ دھرم رکشتا نے اس سے کہا: ''یوگن میتر یہ کے پاس جاؤ'' ۔ وہ نتیوں گروایک علاقے میں رہتے تھے۔ ''یوگن میتر یہ کے پاس جاؤ اور اس سے سیکھو کہ غیر فعال توانائی کی علاقے میں دھال جا سکتا ہے، تا کہ محبت فعال ہو جائے۔''

31

اور جب ایک بار مجت فعال ہو جائے، ہمرردی فعال ہو جائے تو تم سے کی تینوں جہتوں سے گزر چکے ہوتے ہو۔ تم سب کھے جان چکے ہوتے ہو۔ تم مطلق خالی پن کو جان چکے ہوتے ہو، تم ہمردی کی بارش برنے کو جان چکے ہوتے ہو، تم ہمردی کی بارش برنے کو جان چکے ہوتے ہو۔ تم ہوتے ہو۔ زعدگی صرف جمی آ سودہ ہوتی ہے جب یہ تینوں مراحل طے ہو چکے ہوں۔

تین گیانی گروؤں سے درس پانے والا اتبیٹا بہت بہت بہت عظیم کہلاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی عام زندگی کیسی تھی، وہ کب اور کہاں پیدا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ وہ گیار ہویں صدی میں زندہ تھا۔وہ ہندوستان میں پیدا ہوا تھا لیکن جس لیح اس کی محبت فعال ہوئی، وہ تبت کی طرف چل پڑا، ہوں جسے کوئی طاقتور مقناطیس اے ادھر کھینی رہا ہو۔ ہالیہ پر بینی کروہ وہی مقیم ہوگیا۔وہ کھی ہندوستان والی نہیں آیا۔

"دوی تربیت کے لیے سات نکات" اس کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ یہ سات مختفر سے نکات ہے پناہ اہمیت کے حال ہیں۔ تہمیں ہر جملے پر مراقبہ کرنا ہوگا۔ ان میں پورا دھرم سمویا ہوا ہے۔ تہمیں ہر جملے کی پرتیں کھولتی ہیں۔ یہ پیچوں کی طرح ہیں۔ ان کے اندر بہت پچے ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بظاہر یہ ایے نہ دیکیس۔ تاہم جس نمیح تم ان جملوں میں گہرا اتر و گے، جب تم ان پر فور کرو گے، ان پر مراقبہ کرو گے، ان کا تجربہ شروع کرد گے تو تم جران رہ جاؤ گے۔ تم ان پر فور کرد گے، ان پر مراقبہ کرد گے۔ گا ہی زعگی کی عظیم ترین مہم سے گزرد گے۔

多多多

مقی، جس شے کی بھی تمہیں ضرورت ہو علی تھی، پہلے ہی ہے دی جا چکی تھی۔

بھگوان تہارے اندر ہے لیکن ذہن کی وجہ سے ۔ ذہن کا مطلب ہے خواب و کیا، خواہشیں کرتا ہے تہ اندر ہیں دیکھتے ، تم تو باہر کو بی دوڑے جاتے ہو۔ تم اپنے آپ کو پس منظر میں رکھتے ہو، تمہاری آ کھیں باہر کی جانب دیکھتی ہیں۔ ذہن یکی کرتا ہے: آ کھوں کو باہر دیکھنے پر لگا دیتا ہے۔ نگاہیں و کہاں ''کھہر جاتی ہیں، بلک جاتی ہیں۔

مہلی بات میہ کہ انسان اپنی آ تھموں کو'' وہاں'' سے بٹا لے،'' وہاں' سے چھر لے۔انہیں اندر کی طرف مرکوز کرے۔ جب ایک بارتم دیکھ لیتے ہو کہ تم کون ہوتو فقیر عائب ہوجاتا ہے۔درحقیقت وہ بھی موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو محض ایک خواب تھا، ایک واہمہ تھا۔

ذہن تہاری ہر مصیبت واذیت کا خالق ہے۔ ذہن چلا جائے تو مصیبت وابتلا چلی جاتی ہے اور وفتا تم توانائی سے لبرین ہوجاتے ہو اور توانائی اظہاری حاجت مند ہوتی ہے، شراکت کی حاجت مند ہوتی ہے۔ وہ ایک گیت بن جانا چاہتی ہے، ایک رقص بن جانا چاہتی ہے، ایک میلہ بن جانا چاہتی ہے۔ ہدردی یہی ہے کہ تم شراکت شروع کر دیتے ہو، باغنا شروع کر دیتے ہو، باغنا شروع کر دیتے ہو، باغنا شروع کر دیتے ہو۔

اتیشا نے دهم رکشا سے ہمدردی کیمی۔ ہمدردی دورخوں کی حاف ہوتی ہے۔ ایک ہے غیر فعال ہمدردی لینی عارض چپ چاپ بیشا ساری ہتی پر ہمدردی کی بارش برساتا رہتا ہے۔ تاہم یہ ہمدردی کا نہایت غیر فعال رخ ہے۔ تہمیں اس کی ہمدردی پانے کے لیے اس تک جانا پڑتا ہے، وہ تم تک نہیں آتا۔ تہمیں اس کی مسرت میں شمولیت کے لیے بہاڑوں میں اس کی عارض جانا ہوگا، وہ تم تک نہیں آتے گا۔ وہ کی طور حرکت نہیں کرے گا، وہ فعال نہیں ہوگا۔ وہ دوسروں کی طرف نہیں ہے گا، وہ لوگوں کونہیں ڈھونڈے گا کہ جن کورہ ایے رقص میں شامل کرلے۔ وہ انظار کرے گا۔

یہ ہمدردی کی مونث قتم ہے۔ بالکل جیسے کوئی عورت انتظار کرتی ہے۔ وہ پہل بھی نہیں کرتی ، وہ بھی مرد کی طرف نہیں جاتی مکن ہے اسے مرد سے محبت ہو، تا ہم وہ بھی پہلے نہیں کہے گی، دہ امید کرے گی کہ کسی نہ کی نہیں کہے گی، دہ امید کرے گی کہ کسی نہ کی دن، جلد یا بدیر مرد شادی کا کہے گا۔ عورت غیر فعال محبت ہے، مفعول محبت ہے۔ مرد فعال

ڈھکا ہوا تھوڑا ہی ہے۔

ضرورت جس شے کی ہے وہ ہے ایک نی قتم کی آگی، جس کی کرتم میں کی ہے۔ گئ ہے لیکن تم اس سے آگاہ نہیں ہو، تم چوکس نہیں ہوتم نہیں جانتے کردیکھنا کیے ہے۔ تم نہیں جانتے کہ مشاہدہ کیسے کرنا ہے۔ تم آئے تھیں رکھتے ہوئیکن پھر بھی اندھے ہو، تم کان رکھتے ہو لیکن پھر بھی بہرے ہو۔

يلى بنيادى بات ہے: ي ہے۔

دوسری بنیادی بات ہے: ذہن رکاوٹ ہے۔ جہیں تی ہے کی شے نے نہیں روکا اوا ہے اس بنیادی بنیادی بات ہے: ذہن رکاوٹ ہے۔ جہیں کی فلم کی طرح ، کسی مودی کی طرح محیط ایا ہوا ہے، کہ جو مسلسل چلتی رہتی ہے اور تم اس میں کھوئے رہتے ہو۔ بدایک فتا می ہے جو جہیں گھیرے ہوئے ہے۔ ایک مسلسل کہانی، جو چلتی جا رہی ہے۔ چونکہ تم اس سے محور ہوء من لیے جو ہے، اس کو کھوئے ہوئے ہو۔ ذہن نہیں ہے، بدتو صرف ایک فغا می ہے۔ بدتو سراب دکھا تا ہے۔

خواب اورخواہشات \_ إن سے بنا ہے ذہن \_اس في تهميں ديوار چين كى طرح محصور كيا ہوا ہے \_ بيدجہ ہے كم محصور كيا ہوا ہے \_ بيدجہ ہے كم محصور كيا ہوا ہے \_ بيدجہ ہے كم محصور كيا ہوا ہے ـ

اس دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ذہن واحدر کاوٹ ہے۔

اور تیسری بنیادی بات: لاذ بن دروازه ہے۔

اتیشا لا ذبن کو ''بودهی چت' کہتا ہے۔ اس کا ترجمہ ''بدھ کا ذبن'' ''بدھ کا شعور'' کے لفظوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تم پیند کروتو اے ''بیوع شعور'' یا '' کرش شعور'' بھی کھہ سکتے ہو۔ تم کوئی نام استعال کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔

تا ہم ''بودھی چت' کی بنیادی خصوصیت سے ہے کہ سے لاذ ہن ہوتا ہے۔ سے پیراڈاکس دِکھتا ہے: ذہن لاذہن کی حالت میں۔ تاہم معانی واضح ہیں لیعنی ذہن بغیر کسی مواد کے، ذہن بغیر سوچوں کے۔

#### مح سمندر

32

چ کوئی الی شے نہیں ہے جو کہیں دور ہو۔ کچ تو بہیں ہوتا ہے۔ کچ تہمیں ہرطرف سے یول گھرے ہوتا ہے جی سمندر سے اگر چھلی سمندر سے آگاہ ہوجائے تو چھلی گیان یا جائے!

مجھل آگاہ نہیں ہے، آگاہ ہو بھی نہیں عتی۔ اس کی دجہ بیہ ہے کہ چھلی سمندر میں پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ سندر میں رہتی ہے، ای طرح سمندر کا ایک حصہ ہوتی ہے جس طرح کوئی لہر سمندر کا حصہ ہوتی ہے۔ مجھلی بھی ایک لہر ہے۔

اک ذرا تخوس، لیکن سمندر سے جنمی ہوئی۔ وہ سمندر میں جیتی ہے اور ایک دن سمندر بی میں گم ہو جائے گی۔ ممکن ہے چھلی کو بھی سمندر کے بارے میں پیتا نہ چلے۔ پکھ جانے کے لیے تعاظر ضروری ہوتا ہے۔ جکھ جانے کے لیے تناظر ضروری ہوتا ہے۔ جکھ جانے کے لیے تناظر ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ سمندرا پیا بند ہوتا ہے کہ چھلی اے بھی تہیں جان پاتی۔

" اور یکی کا بھی معاملہ یکی ہے۔ بھگوان کا معاملہ بھی یکی ہے۔ وہ دور نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں نہیں جانے۔ ایسااس لیے ہے کہ وہ دور نہیں بے حدقریب ہے۔ بے حدقریب کہنا بھی درست نہیں ہے، وہ تو تم میں ہے۔

سے وہ میلی بات جوتمہارے دل میں گہری اتر جانی جا ہے۔ بچ میلے ہے ہم اس میں ہیں۔

آغاز کے لیے بیا اُنتہائی بنیادی بات ہے۔ حمہیں کی کو دریافت نہیں کرنا ہے۔ بیا

لفظ بودھی چت کو یاد رکھو کیونکہ اتیٹا کہتا ہے کہ دھرم کی ساری کوشش، دھرم کی ساری کوشش، دھرم کی ساری سائنس کچھ نہیں سوائے بودھی چت تخلیق کرنے کی کاوش کے ۔ لینی ایبا ذہن تخلیق کیا جائے کہ جو لاذ بن کے طور پر کام کرے، ایبا ذہن جو مزید خواب نہ دیکھے، مزید نہ سوچے ۔ ایبا ذہن جو مزید خواب نہ دیکھے، مزید نہ سوچے ۔ ایبا ذہن جو مزید خواب نہ دیکھے، مزید نہ سوچے ۔ ایبا ذہن جو آگاہ ہو، خالص آگی ۔

会器 億

#### ہر شےخواب جیسی ہے

اب کام شروع ہوتا ہے۔ اتیشا بہت مرکز ہے، نیج کی طرح۔ یہ ہاس مکتے کا مطلب: یرمحض ایک دھا گاہے، ایک اشارہ ہے اور پھر تہمیں اس کو بوجھنا ہے۔ بیرسوچو کہ ہرشے خواب جیسی ہے۔

ہروہ شے جوتم دیکھتے ہو،جس کاتم تجربہ کرتے ہو، مادی ہوتی ہے۔اس میں دنیا ک ہرشے شامل ہے، اس میں تہمارے شعور میں موجود اشیا بھی شامل ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ دنیا ک اشیا ہوں۔ وہ عظیم روحانی تجربے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہوسکتا ہے ہو ذہن کی اشیا ہوں۔ وہ عظیم روحانی تجربے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہوسکتا ہے ہے تم اپنے اندر کنڈ النی ابجرتے دیکھو۔ لیکن ریبھی ایک خوبصورت خواب ہوگ، ہوسکتا ہے تم اپنی ہستی سے روشنی امنڈ تی دیکھو، ہیروشنی بھی مادی ہے۔ ہوسکتا ہے تم اپنے اندر کنول کے پھول کھلتے دیکھواورا پی ہستی سے ایک عظیم خوشبوا بھرتی دیکھو۔ یہ بھی مادی ہیں۔اس کی وجہ یہ پھول کھلتے دیکھواورا پی ہستی سے ایک عظیم خوشبوا بھرتی دیکھو۔ یہ بھی مادی ہیں۔اس کی وجہ یہ کہتے کہتم ہمیشہ دیکھنے والے ہوتے ہو، وہ ٹبیس ہوتے کہ جس کود یکھا گیا ہو، تم ہمیشہ شاہد ہوتے ہو، مشہود نہیں ہوتے۔

جس جس کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وہ مادی ہے۔خواہ وہ نفسیاتی اور روحانی ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ یادر کھنے کی بنیادی بات سے کہ جس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ خواب ہے۔

میں وچو کہ ہرشے خواب جیسی ہے۔

کیفیت کے ساتھ اٹھو کے ، ایس کہ جیسی تم میں پہلے بھی نہیں تھی تم پہلی بار بیدار ہو گے۔ اب تم جانے ہو گے کہ باتی ساری صبحیں جموٹی تھیں، تم حقیقاً بیدار نہیں ہوتے تھے۔ خواب مسلسل جاری رہتے تھے فرق صرف بیتھا کہ رات کوتم بندآ تکھول سے خواب و کھے رہے ہوتے تھے جبکہ دن میں تم کھلی آ تھوں سے خواب و کھور ہے ہوتے تھے۔

لکین اگر آ گہی کے رونما ہونے سے خواب عائب ہوجائے تو تم اچا مک خواب میں بھی بیدار ہو جاتے ہو \_ اور یاد رکھنا آگی اور خواب دیکھنا ساتھ ساتھ نہیں ہوسکتا۔ إدهر آ كى أجرى أدهر خواب كيار جبتم نيندي بيدار موت موتواكلي من ايك الي ابم شے ضرور رونما ہوتا ہوتی ہے، کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ایا پہلے بھی نہیں ہوا ہوتا۔ تنہاری آ تکھیں نهایت صاف مول گی، نهایت شفاف مول گی اور مر فی تمهیس نهایت رنگین، نهایت زنده د کھائی دے گی۔ بہاں تک کہ پھر بھی سائس لیتے محسوس ہوں گے، پھروں میں بھی دل دھڑ کتا محسوس ہوگا ،نبض چلتی محسوس ہوگی۔

جبتم بيدار ہوتے ہوتو ساري ستى اپنى كيفيت بدل ليتى ہے۔ ہم ایک خواب میں جی رہے ہیں۔ ہم سوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کہ جب ہم سوچ ہیں کہ ہم جا گے ہوتے ہیں۔

یہ سوچو کہ ہر شے خواب جیسی ہے۔ پہلی بات تو سے کہ معروضی اشیاا پی معروضیت کھودیں گی ،موضوع اپنی موضوعیت كود كا- يول تم ميں إك ماورائية رونما ہوگى-معروض اہم نہيں رہا، موضوع مجى اہم نہيں رہا \_ تب پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ایک ماورائی شعور، بودھی جے مصل مشاہرہ \_ "میل" اور "" و" ك تصور ك بغير ، كفل ايك شفاف آئينه جود على دكھا تا ہے كہ جو ہے۔

اور بھگوان کھ نہیں سوائے اس کے کہ جو ہے۔

بدایک نہایت جرت ناک تیکعیک ہے۔اس انداز سے فور کرو۔اگرتم گلی میں سے گزررے ہوتو این پاس سے گزرنے والے لوگوں کے حوالے سے سوچو کہ وہ سب خواب ہیں۔ دکا نیں اور دکا ندار، گا بک اور آتے جاتے لوگ، سب خواب ہیں۔ مکان، بسیس، ٹرین، موائی جہاز، سبخواب ہیں۔

36

تم جران ہو کے کہتم میں فورا کوئی نہایت اہم بات رونما ہوگی۔ جس کھے تم سوچتے ہو"سب خواب ہیں" تو وفعتا ایک جھما کے کی طرح ، تمہارے تصور میں ایک بات آئے كى "مىل بھى خواب مول-"

كونكداكر جو يكو ويكما كيا ب، وه خواب بت فيريد دين كيا ب؟ اكرمعروض خواب ہے تو موضوع بھی خواب ہے۔ اگر معروض جھوٹ ہے تو موضوع کیسے بچ ہوسکتا ہے؟

اگرتم ہر شے کوخواب کے طور پر دیکھو کے تو دفعتا تم اپنی ہتی میں سے کی شے کو نكلتے ياؤ كے، اور وہ بوكا اناكا تصور اناكوترك كرنے كابيد واحد طريقة ب، اورسب سے ساده

ذرا آ زماؤ توسی \_ اس اعداز سے مراقبہ تو کر کے دیکھو۔ بار باراس اعداز سے مرا تبر کرو۔ایک دن معجزہ ہوگا۔تم اندر دیکھو کے اور دہاں اٹا کونہیں یاؤ گے۔

انا ایک منی پیداوار ہے \_ اس واہم ک منی پیداوار کہ تم جو کھ دیکھ رہے ہو چ ب\_ا ارتم سوچو كداشيا عج بين تو بجراناكا وجودمكن بيدادارجوب اكرتم موچوكىسباشياخواب بين تواناغائب بوجائے گى۔اگرتمملسل يبي سوچة ربوكه برشے خواب ہے تو ایک روز، رات کوخواب میں، تم جیران رہ جاؤ گے: اچا تک خواب میں تمہیں یاد آئے گا کہ یہ بھی خواب ہے! اور پھرفوراً اس یاد کے رونما ہوتے ہی خواب غائب ہو جائے گا۔ یوں تم پہلی بار گری نیند کا تجربہ کرو گے، ہنوز بیدار ہوتے ہوئے ایک انتہائی تضاد بحرا تجربہ ہے،لیکن انتہائی فائدہ بخش۔

جب ایک بارتم خواب سے آگاہ ہونے کی وجہ سے خواب کو غائب ہوتا و کیم لیتے موتو تمہاراشعور ایک نئ صفت کاء ایک نئ خوشبو کا مالک بن جاتا ہے۔ اگلی منع تم ایک بالکل نئ

#### علاج سے چمٹومت

39 :

اور ہاں علاج ہے، طریقے سے چٹنا مت۔ بلاشبہ ترغیب امجرتی ہے۔ یہ آخری ترغیب ہوتی ہے۔ یہ آخری ترغیب ہوتی ہے، ذہن ایک عقبی دروازے ہے آتا تا ہے، اور ایک بار مزید کوشش کرتا ہے۔ وہ بمیشہ کے لیے غائب ہونے سے پہلے ایک کوشش مزید کرتا ہے۔ اور وہ کوشش ہوتی ہے طریقے سے چیٹے رہنے گی۔ ہرشے کو خواب بھنے کے طریقے سے ۔ ہرشے کو خواب بھنے کے طریقے سے۔

اس نے جہیں ایک مرت دی ہے، حقیقت کا ایسا گہرا تج بہ کرایا ہے کہ تم فطری طور پر اس سے چشنا چاہو گے اوراگر ایک بارتم چٹ گئے تو پھر دوبارہ ای پرانے ڈھرے پر ہو گئے۔ ذبن روپ بدل کر دالی آ جائے گا۔ کی چیز سے بھی چٹو، ذبن والی آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چٹنا ذبن ہے۔ کسی بھی شے کو تھام لو، کسی بھی شے پر اٹھار کر لو، ذبن والی آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذبن اٹھار ہے، غلامی ہے، مختاجی ہے۔ کسی بھی شے کو ملکیت آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذبن اٹھار ہے، غلامی ہے، مختاجی ہے۔ کسی بھی شے کو ملکیت میں لو نے داہ کوئی روحائی طریقہ بی کیوں نہ ہو۔ مراقبے کا طریقہ بی کیوں نہ ہو۔ مالک بن جاد اور وہ شے تہماری مالک بن جائے گی۔خواہ تم دولت کے مالک ہویا مراقبے کے کسی بن جاد اور وہ شے تہماری مالک بن جائے گئے۔خواہ تم کسی بھی شے کے مالک بنو، وہ تمہاری مالک بن جائے گی ، اور تم اسے کھونے سے ڈرنے لگو گے۔

ایک بارایک فخص کومیرے پاس لایا گیا۔ وہ گزشتہ تمیں برس سے ایک خاص منظر جاپ رہا تھا اور بوے عظیم تجربات سے گزر چکا تھا۔ ایک

## م بي كا تجزية

ابتم جانے ہو کہ آگی کیا ہے۔ ابتم اُس مادرائی آگی کو جان چکے ہو کہ جس میں معروض اور موضوع موجو دنہیں رہتے۔ تم پہلی باراس خالص پن سے واقف ہو چکے ہو، اس شفاف آئینے سے واقف ہو چکے ہو۔ اب اس آگی کی ٹوعیت کا تجزید کرو۔

اس کو دیکھو، اس پرغور کرد۔خود کو جتناممکن ہواس میں جذب کر دو۔ جا گواور دیکھو! اورتم ہننے لگو گے \_ کیونکہ اب تم دیکھو گے کہ نہ تو کوئی جنم ہے اور نہ ہی بھی موت آئی ہے۔

یہ ہے نہ پیدا ہونے والا اور نہ مرنے والا شعور۔ یہ بمیشہ سے موجود رہا ہے۔ یہ ابدی ہے، یہ وقت سے بخ نیاز ہے۔ گئے خوفز دہ تھے تم موت سے؟ تم بڑھا ہے سے کتنے خوفز دہ تھے! اور بھی پھی تیں ہوا تھا! سب خواب تھا۔
مقا۔

انسان مید میر کرمسکراتا ہے، ہنتا ہے۔تہماری اب تک کی ساری زندگی مضحکہ خیز تھی، بیم سے معنی تھی۔تم غیر ضروری طور تھی، بے معنی تھی۔تم غیر ضروری طور پر خوفز دہ تھے، غیر ضروری طور پر لا کچی تھے، غیر ضروری طور پر ابتلا کا شکار تھے۔تم ایک ڈراؤنے خواب میں جی رہے تھے ۔ اور وہ تمہماری اپنی ہی تخلیق تھا۔

> نازائیدہ آگی کی ٹوعیت کا تجو پہ کرو اور تم تمام مصیبتوں ہے، ہراہتلا ہے، ہرجہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ گھ ایسی کا استعمال کے انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا کہ انہاں کا کہ کا انہاں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا ک

عام آ دى بھى د كھيسكتا تھا كہوہ ايك بالكل مختلف دنيا ميں جى رہا ہے۔ تم اس كى آئكھوں ميں وكم كي سكتے تھے، وہ مرت سے چك ربى ہوتى تھیں۔اس کی ہتی ماورا کے ارتعاش کی حامل تھی۔

40

ال كے چلے اے مرے پال لائے تھے۔ انہوں نے جھے كہا: " ہارا گرو حقیقت کو یا چکا ہے۔آپ اس کے بارے میں کیا فرما کیں

مس نے کہا:"اے گروکو تین دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ م تين دن بعد آنا-"

گرومیرے ساتھ تین ون رہا۔ تیسرے دن وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا: "تم نے میری تمیں سالہ محنت برباد کردی ہے!"

میں نے تواسے صرف ایک سادہ ی بات کہی تھی لیعنی اتیشا کی یہی بات كه برعلاج كوخود بخودتم مونے دو۔

من نے اے کہاتھا:" تم تیں مال ایک بی بات یاد کرتے رہے کہ سجى کھالوبى ہے۔وردت بطوان ہے، پھر بھوان ہے،لوگ بھوان ہیں، کیا جھوان ہے، ہر شے بھوان ہے۔ تمیں سال تم یہی بات ملل ديرات رج يو، رخ رج يو"

"-04": 42 01

يس نے كها: "أب رشا چھوڑ دوئم كتنا عرصدرك كر سكتے ہو؟ اگراييا ہو چکا ہے تو رثنا چھوڑ وواور و مکھ کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ایسا حقیقت میں ہو جا بت مجر دان ترك كرنے كا بعد مى يرب كا-"

بات اتن منطق تقی که وه تیار موکیا۔اس نے کہا:" بال، یہ ہو چکا ہے۔" میں نے کہا: " تب چرکوشش کرو۔ تین دن کے لیے رثا چھوڑ دو، رثا

اس نے کہا: ''میں چھوڑ نہیں سکتا، برتو خود بخو د جاری رہتا ہے۔''

میں نے کہا:" تم ذرا کوشش تو کرو۔"

ر ٹنا ترک کرنے میں دوون کے، اڑتالیس کھنے۔ ترک کرنا مشکل تھا۔ میمل خود بخود جو ہونے لگا تھا۔ تیس سال کے عرصے میں رہنے کاعمل مبت پختہ اور خود کار ہوچکا تھا۔ تا ہم اڑتالیس گھنٹوں کے اندر اندریہ عمل ترك ہو كيا۔

اور تيسر ب ون كي مج وه بهت غصے من تھا۔اس نے كہا: " يتم نے كيا كرويا ہے؟ مارى مرت غائب ہوگئى ہے۔ ميں تو بہت عام سا محسوس كررم موں \_ مجھے ويا بى محسوس مورم ہے جيساتميں سال سلے سفرشروع كرنے سے يملے محسوس ہوتا تھا۔ " وہ غصے اور غم ميں چلانے لگا۔ اس کی آ محمول سے آنو بنے لگے۔ اس نے کہا: "مجھے میرا طریقہ دالی دے دو\_ پلیز اسے مت لو!"

میں نے کہا: ''ویکھو! اگر اس کا انحصار طریقے پر اس قدر ہے تو چھر کچھ وقوع پذرنبیں ہوا ہے۔ یکش ایک سراب ہے کہ جے تم نے مطلل رف رث ر حظیق کیا ہوا ہے۔ یہ کھ نہیں گف اینے آپ بیتا ٹا ز کرنا

تمام عظیم گرو کہتے ہیں کہ ایک دن تہمیں طریقے کورک کرنا ہوگا۔ جتنا جلدتم اسے ترك كرو كے اتنا بہتر ہے۔جس كمح تم كيان يا جاؤ،جس كم تمهيس آ مجى عطا مو، في الفور طریقے کوڑک کر دو۔ تیسرے مکتے میں اتیشا نے کہا تھا: "نازائدہ آگی کی نوعیت کا تجزیہ كرو-"اور فوراً جوت من الل في كها: "برعلاج كوخود بخور فتم بوجاني دو-"

اب تجویہ مزید نیس کرنا ہے، ذہن سے مزید کام نیس لینا ہے، مزید سے یاد نیس کرنا ے کہ سب خواب ہے۔ جو نہی آ گہی کا پہلا ذا نقة تمہاری زبان محسوں کرے، تیزی کرو! کیونکہ ز بن بہت جالاک ہے۔ ذائن تہیں کہنے گے گا: "ویکھوا تم عام آ دی نہیں رہے ہو، تم تو غیر معمولي مورو ميمواتم كيان يا يح مورويكهواتم بده بن كئ موءتم نورياب مو كئ موروكهوا یہ پوری نوع انسان کی منزل ہے لیکن بہت ہی کم لوگ، لاکھوں میں کوئی ایک اے پاتا ہے۔ تم الیاممکن ہے، کیونکہ تمام ذہن احمق ہوتے ہیں۔ ذہن ہے ہی احمق۔ ذہن ہمیشہ احمق ہوتا ہے۔ حقیقتانا کا حامل انسان ذہن کا حامل نہیں ہوتا۔ دانائی لاذہن سے اجمرتی ہے، حاقت ذہن سے۔ لاذہن دانائی ہے۔

ذہن علم پر، طریقوں پر، دولت پر، تجربے پر اٹھار کرتا ہے۔ ذہن کو ہمیشہ سہاروں
کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خود سے برقر ارئیس رہ سکتا ہے۔ اپنے سہارے تو یہ ڈھے جاتا ہے۔
پل ذہن کی واپس آنے کی آخری کوشش تب ہوگی، جبتم گیان پا چکے ہو گے۔
وہ کیے گا: ''دیکھو ہم پہنچ چکے ہیں۔'' جس لھے کوئی تم میں کے ''ہم پہنچ چکے ہیں۔'' مختاط ہو
جاؤ۔ اب تہمیں ہرقدم پر بے حدمختاط رہنا ہے، ہرقدم نہایت احتیاط سے اٹھانا ہے۔
ہرعلاج کوخود بخو دختم ہونے دو

پلیز علاج سے، طریقے سے مت چٹو۔ جے کرشنا مورتی ای بات پر زور دیتا ہے۔
تا ہم بیاس کا پہلا سوتر ہے، اسے چوتھا ہونا چاہے۔ بہبیں وہ غلطی پر ہے پہر پہلا سوتر نہیں ہو
سکبا۔ تم اس طریقے کو کیسے ترک کر سکتے ہو جے تم نے اپنایا ہی شہ ہو؟ تم اس طریقے کو ترک کر
سکتے ہو جے تم استعمال کر چکے ہو۔

اتیشا ہے کر شنا مورتی سے زیادہ منطقی، زیادہ سائنٹنگ ہے۔ تاہم میں بجھ سکتا ہوں کہ وہ اس پر زور کیوں دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ وہ ڈرتا ہے اگرتم پہلے تین سوتروں میں کھو گئے تو چوشے تک بھی نہیں پہنچو گے۔ بہت سے لوگ بنیادی باتوں ہی میں کھو جاتے ہیں، بہت سے لوگ طریقوں ہی میں کھو جاتے ہیں۔ یس وہ بہت مختاط ہو گیا ہے۔

وہ پانچ احتی کشی سر پراٹھائے ہوئے تھے اور ہے کرشنا مور تی ووسرے کنارے پر لوگوں کو تعلیم وے رہا ہے: '' کشتی میں مت بیٹھو'' \_اس قدراحتیاط!

ال کی دجہ یہ ہے کہ اگرتم کشتی میں بیٹھ گئے تو کون جانے تم کشتی سر پراٹھانے لگو۔ چنانچیکشتی میں مت بیٹھو۔

اور بہت سے لوگ ہیں جو کشتی میں بیٹھنے سے ڈرنے لگے ہیں۔ تا ہم کشتی میں بیٹھنے سے ڈرنا بھی و کئی میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے، سے ڈرنا بھی و لی ہی جماقت ہے۔ فرق کوئی نہیں ہے۔ جوانسان کشتی میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے، وہ اس شخص جیسا ہی ہے جو کشتی کوسر پراٹھائے ہوئے ہے۔ وگرنہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ و بى لا كھوں ميں ايك ہو۔"

ذہن بیساری بیاری بیاری با تیں، میٹی میٹی باتیں کرے گا۔ بلاشہ انا لوٹ عتی ہے۔ تہبیں بہت اچھا لکنے لگے گا۔ تم خود کومقدس سجھنے لگو گے۔ تم اپنے آپ کو خاص سجھنے لگو گے، روحانی، صوفی۔

42

اورسب کچھ کھو جائے گا۔ علاج کے ذریعے پیاری عود کرآئے گی۔ علاج سے چٹو گے تو بیاری واپس آجائے گی۔

انسان کوطریقے کوترک کرنے کے حوالے سے بہت چوکس رہنا ہوتا ہے۔ جبتم کھ پالوتو فوراً طریقے کوترک کردو۔ وگرنہ تہمارا ذہن طریقے سے چشنا شروع کردےگا۔ وہ تم تم سے بہت منطقی انداز میں کمچ گا:''طریقہ ہی اہم ہے۔''

گوتم بدھایک حکایت بار بارسنایا کرتے تھے۔
پانچ احمق ایک بہتی سے گزر رہے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر جیران رہ
گئے۔اس کی وجہ پیٹھی کہ انہوں نے ایک کٹتی کو سروں پر اٹھایا ہوا تھا۔
کثتی بہت بڑی تھی اور اتنی بھاری کہ اس کے بوجھ تلے وہ پانچوں
احمق دیے جارہے تھے۔اس کا بوچھ انہیں مارے ڈال رہا تھا۔
لوگوں نے کہا: ''یہ کیا کررہے ہوتم لوگ؟''

انہوں نے کہا: ''جہم اس کشتی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کشی کے ذریعے ہی

تو ہم پر لے کنارے سے ادھروالے کنارے تک آئے ہیں۔ ہم کیے

اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ای نے تو ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ بینہ ہوتی تو

ہم پر لے کنارے ہی پر مر گئے ہوتے۔ وہاں رات ہونے والی تھی
جبکہ وہاں درندے موجود شے۔ بقینی بات تھی کہ مجمع ہوتے ہوتے ہم

موت کے گھاٹ از چکے ہوتے۔ ہم تو اس کشتی کو بھی نہیں چھوڑیں
گے۔ ہم اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ہم اس کے احمان مند

ہیں اور ای احمان مندی میں اسے اپنے مرول پر اٹھائے رکھیں

جو ہری حقیقت کو پہچانو

45

جبتم علاج کوترک کردیتے ہوتو خود بخودا پنی ہتی میں جینے لگتے ہو۔ ذہن چمٹا رہتا ہے۔ وہ تہمیں اپنی ہتی میں جینے نہیں دیتا۔ وہ تہمیں کسی الی شے میں دلچیسی لینے پر ، اکساتا ہے کہ جوتم نہیں ہو لیعنی کشتیوں میں۔

جب ٹم کسی سے نہیں چیٹے تو کہیں جانا نہیں ہوتا ۔ تمام کشتیاں ترک ہو چکیں، تم کہیں نہیں جا سکتے، تم راستے ترک کر دیئے گئے، تم کہیں نہیں جا سکتے، سب خواب اور سب خواہشیں ترک ہوگئیں، کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ تب سکون وطمانیت خود بخو وا بھر تا ہے۔ اس لفظ سکون برغور کروئے گھر آھے ہو۔

اور جبتم تظہر جاتے ہوتو يهى خالص آگي ہوتى ہے، بغير كى كوشش كے، بغير كى كوشش كے، بغير كى طريقے كے۔ اگر آگي فہنوزكى طريقے كى ضرورت ہوتو وہ كئى آگي فہيں ہوتى، جو ہرى آگئى فہيں ہوتى، يہ بنوز طريقے كى شمنى پيدادار ہے، يہ كاشت كردہ ہے، گھڑى ہوئى ہے۔ يہذہ بن كی شمنى پيدادار ہے، يہ الشت كردہ ہے، گھڑى ہوئى ہے۔ يہذہ بن كی شمنى پيدادار ہے، يہ الجى كئى فيل ہے۔

جو ہری حقیقت کو پیچا نو اب پھی نہیں کرتا ہے۔ دیکھو، ہوؤ، لطف اٹھاؤ: صرف کمح موجود ہی وجود رکھتا ہے۔ یہ'' اب'' یہ'' یہاں'' سیر کوؤں کی کا کیس کا کیس اور باتی سب خاموثی ہے۔ اس سکون کو جانا، یہ جانا ہے کہتم کون ہو، یہ ستی کیا ہے۔ ہتا نجل کے بقول یہ سادھی ہے۔ گوتم بدھ کے بقول یہ مجھودی ہے۔ اتیشا کے بقول یہ بودھی چیت ہے۔ میرے چند پرانے دوست جے کرشنا مورتی کے پیردکار ہیں۔ایک روز انہوں نے جھ سے کہا: ''جم یہاں آتا چاہتے ہیں لیکن ہم ان طریقوں سے ڈرتے ہیں جن کی تم تعلیم دیتے ہو۔ طریقے تو خطرناک ہوتے ہیں۔''

طریقے صرف جمی خطرتاک ہوتے ہیں جب تم آگاہ نہیں ہوتے۔ بصورت دیگر انہیں خوبصورت اعماز سے استعال کیا جا سکتا ہے۔ کیا تم کشتی کوخطرتاک سجھتے ہو؟ اگرتم بے صد اخسان مندی میں اے ساری عمر سر پر اٹھائے رکھنے کا سوچ رہے ہوتو وہ خطرناک ہے۔ اصحان مندی میں ایک وسیلہ سفر ہے، جے استعال کے بعدر کر کر دیا جانا چا ہیے۔ سارے طریقے کشتیاں ہوتے ہیں، کہ جنہیں چھوڑ دینا ہوتا ہے ۔ استعال کرو، اور چھوڑ دو، استعال کرواور کھی مڑکر چیچے نہ دیکھو، ضرورت ہی نہیں ہے۔

یہ ہیں انتہا کیں۔ ایک انتہا پر وہ پانچ احمق ہیں اور دوسری انتہا پر ہے کرشنا مورتی کے پیروکار ہیں۔ میرا فلسفہ ہے کہ کشتی کو استعال کرو، خوبصورت کشتیوں کو استعال کرو، جتنی کشتیوں کو استعال کر تاخمکن ہواستعال کرولیکن اس آ گہی کے ساتھ کہ جب کنارے پر پہنچ جاؤ تو کشتی کو چھوڑ دو، اس سے چھومت۔ جب تم کشتی میں ہوتو اس سے لطف اندوز ہوؤ، اس کے ممنون رہو۔ جب تم کشتی سے باہر آؤ تو اس کا شکر بیادا کر داور آ گے پڑھ جاؤ۔

學器像

تاہم ابتدا میں ایسا صرف کھاتی طور پر ہوگا۔ صرف ایک کمے کے لیے، مجھے سنتے ہوئے، ہوا کے جبو نکے کی طرح، تم کمی دوسری دنیا میں چلے جاؤ گے، لاذ ہن کی دنیا میں۔ صرف ایک لمجے کے لیے، تم جانتے ہو گے کہ تم جانتے ہولیکن صرف ایک لمجے کے لیے۔ پھر تارکی دوبارہ اللہ آئے گی اور ذہن اپنے سارے خوابوں کے ساتھ لوٹ آئے گا، اپنی ساری خواہوں اور اپنی ساری جماقتوں کے ساتھ۔

ایک لمح کے لیے باول چھٹیں گے اور تم سورج کو دیکھ لو گے۔ پھر باول دوبارہ اکھٹے ہو جا کیں گے، اندھیرا چھا جانے گا اور سورج غائب ہو جائے گا۔ اب سے یقین کرنا بھی مشکل ہوگا کہ سورج وجود رکھتا ہے۔ اب سے یقین کرنا بھی مشکل ہوگا کہ ایک لمح پہلے تم جس تجربے سے گزرے ہووہ کے تھا۔ ممکن ہے ذہن کہے کہ سے تش خیال تھا۔

سے نا قابلِ یقین لگتا ہے کہ ایبا تمہارے ساتھ ہوسکتا ہے۔ ذہن میں تمام جماقتوں کے ساتھ، سارے بادلوں اور تاریکیوں کے ساتھ ایبا تمہارا ساتھ ہو چکا ہے: تم نے سورج کو لیے بھر کے لیے دیکھ لیا ہے! تم سوچو کے کہ شاید بیخواب تھا۔
کھتی میں رہو، مشتی کو دوبارہ استعال کرو۔

مادے کومحض وہم مجھو

مراقبے کے ان کھوں کے دوران، مطلق مسرت کے ان کھوں کے دوران، خالی پن اور خالص پن کے ان کھوں کے دوران، ہستی کے ان کھوں کے دوران، یاد رکھو کہ سب خواب ہے، یادر کھو کہ مادہ وہم ہے۔

<a>\*</a></a>

#### مراقبه، ماده اوروجم

اتیشا اپ چیلوں کو بھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارا اپنی ہستی میں قیام وقتی ہوگا۔ تم ایک لمجے اپ آپ کو اپنی ہستی میں پُرسکون پاؤ گے اور دومرے لمجے یہ کیفیت نہیں رہے گا۔ ابتدا میں ایبا لازی ہوتا ہے۔ ایک لمجے تم نامعلوم سے بھرے ہوئے ہوتے ہو، امرار سے بھرے ہوئے ہوتے ہو، اور دوسرے بی لمجے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک لمجے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے اور اگلے ہی لمجے تم اسے ڈھونڈتے پھرتے ہواور کہیں نہیں پاسکتے۔

شروع میں صرف جھلکیاں ہوتی ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ زیادہ تھوں ہونے لگتی ہیں، وہ زیادہ طویل ہونے لگتی ہیں، وہ زیادہ طویل ہونے لگتی ہیں۔ دھیرے وہ سے آ ہت، بہت آ ہت، بہت آ ہت وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوجاتی ہیں۔اس سے پہلے تم لا پروائی مت برتا، یہ بہت بوی غلطی ہوگ۔ای لیے تو وہ کہتا ہے کہ مراقعے کے دوران .....

جب تم مراقبہ کررہے ہوتے ہوتو ایبا ہوتا ہے۔ تاہم ایباعارضی ہے۔ پی تہیں مراقبے کے دوران کیا کرنا ہے؟

مراقبے کے دوران مادے کو محض وہم مجھو

مراتبے کے دوران طریقہ استعال کرنا جاری رکھو۔ جبتم مراتبے میں گہرے ہوتو طریقے کور ک کر دو۔ آگی خالص سے خالص تر ہوتی جاتی ہے اور ایک لمحد آتا ہے کہ وہ کا ملآ خالص ہو جاتی ہے، تب طریقے کور ک کر دو۔ علاج کے بارے میں سب چکھ بھول جاؤ اور مخم ہم جاؤ اور ہوؤ۔ جادُ اور رحمو ل كو باجر اعد مل دو-

ایما کر کے تم جران رہ جاؤ گے۔ جس کھے تم سارے دکھوں کو اپنے اندر لے جاتے ہو، وہ دکھ نہیں رہتے ۔ دل انہیں فورا تو انائی میں بدل دیتا ہے۔ دل کایا کلپ کرنے والی قوت ہے۔ دکھ ہیو، بیرا سے رحمت میں بدل دےگا۔ پھراسے باہر انڈیل دو۔

جب ایک بارتم بیجان او کے کہ تمہارا دل بی جادد کرسکتا ہے، مجزہ کرسکتا ہے تو تم اے بار بارکرنا پیند کرو گے کر کے دیکھو! بیرایک سب سے زیادہ قابلِ عمل طریقہ ہے، بیر سادہ ترین طریقہ ہے اور بیرفوری نتائج دیتا ہے۔آج بی کرواوردیکھو۔

ہدردی کے اس خوبصورت طریقے پڑمل کرو: سارے دکھ اعدر محینی کو اور ساری مسرت باہرانڈیل دو۔



#### ۇ كەسمىيۇ،خوشى بانىۋ

48

اب خالی پن کا تجربہ کیا جا چکا ہیاں تک وہ پہلے گرو کے ساتھ تھا۔ اس سور سے وہ دوسرے گرودھرم رکشتا کے ساتھ ہے۔

اب وہ کہنا ہے کہ ہمدرد ہونا شروع کرو۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سانس اندر
کھیٹچو۔ اسے بہت غور سے سننا، کیونکہ یہ ایک عظیم ترین طریقہ ہے۔ جب تم سانس اندر کھیٹچو
تو سوچو کہ تم ونیا کے سارے لوگوں کے سارے دکھ سانس کے ساتھ اندر کھیٹج رہے ہو۔ ساری
تاریکیاں، ساری منفیاں، جہاں جہاں بھی جہتم ہے، تم سب کوسانس کے ساتھ اندر کھیٹج رہے
ہو۔ادراسے اسے دل میں سانے دو۔

تم نے مغرب کے نام نہاد شبت سوچنے والوں کے بارے میں پڑھا سا ہوگا۔ وہ بالکل الث کہدرہے ہیں، وہ کہتے ہیں: ''جب بالکل الث کہدرہے ہوتے ہیں موقعیں جانے کہ وہ کیا کہدرہے ہیں، وہ کہتے ہیں: ''جب تم سانس باہر نکالوتو اپنے سارے دکھ اور ساری منفیت باہر نکال دو، اور جب سانس اندر کھینچوتو خوثی میں، اثبات میں، مسرت میں سانس لو۔''

اتنین کا طریقہ بالکل الث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جبتم سانس اندر کھینجوتو دنیا کے سارے انسانوں کے سارے دکھوں کوسائس کے ساتھ اندر کھینجو سے ماضی، حال اور مستقبل کے سارے لوگوں کے سارے دکھوں کو، جبتم سانس باہر نکالوتو اس ساری مسرت کو باہر نکالو کہ جو تمہارے پاس ہے۔ سانس باہر نکالے ہوئے اپنے آپ کو جستی ہیں اعلا میل دو۔ یہ ہے ہمدردی کا طریقہ: سارے دکھوں کو پی

کرتے ہواور نہ ہی ناپند کرتے ہو، لا پروائی \_ اس سے تہمار ہے چنم کا تیسرا ایک تہائی حصہ جنم لیتا ہے۔

ذرا دیکھواپنے ذہن کو، اسی طرح تو کرتا ہے تہمارا ذہن عمل۔ وہ ہمیشہ کہدرہا ہوتا ہے" جمجھے یہ پیند ہے، جمجھے وہ پیند نہیں ہے، اور میں اس تیسرے کی پروانہیں کرتا۔" ذہن ان تین طریقوں سے کام کرتا ہے۔ یہ معمول ہے، یہ ژوز کاعمل ہے۔

اتیشا کہتا ہے: تین زہر ہیں، تاہم وہ نیکی کی تین بنیاوی بن سے ہیں۔ وہ ظیم نیکی میں بنیاوی بن سے ہیں۔ وہ ظیم نیکی کی تین بنیاویں ہیں کیے بن سے ہیں؟ اگرتم ہمدردی کی صفت خود میں پیدا کرو، اگرتم دھ کو جذب کرنے کا فن سیکھو، ہر دھ کو سائس پر سوار آتا محسوس کرو، تب تم کسی چیز کو کیے رد کر سکتے ہو؟ تم کسی شے کو کسے تاپیند کر سکتے ہواور تم کسے کسی شے سے لا پروائی برت سکتے ہو؟ اور تم کسے کسی شے سے انس رکھ سکتے ہو؟ اگرتم دنیا کے سارے دکھوں کو غیر مثر وططور پر اندر سمور ہے ہو، پی رہے ہو، اپنے دل میں جذب کر رہے ہو اور اس کی بجائے ساری ہت کو غیر مثر وططور پر محتیں لوٹا رہے ہو یا در کھنا، کسی ایک خاص مختص کو نہیں، صرف انسانوں کو نیم مشروط طور پر محتیں لوٹا رہے ہو یا در کھنا، کسی ایک خاص مختص کو نہیں، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ سب کو، متام ہستیوں کو، درختوں کو اور چٹانوں کو اور پر ندوں اور جانوروں کو، سارے موجودات کو، خواہ مادی ہوئے سے ہو سکتے ہو؟

اس چھوٹی سے تیکنیک سے سب غائب ہوجا کیں گی: کراہت، انس، لا پروائی۔ اور ان کے غائب ہونے سے زہر نقطار میں ڈھل جائے گا، اور غلامی آزادی میں بدل جائے گی، اور جہنم مزید نہیں رہے گا، جنت بن جائے گا۔

多多多

### تین کیفیتیں، تین زہر، تین بنیادی نیکیاں

تین کیفیات الی ہیں جو تین زہروں کی طرح کام کرسکتی ہیں یا تین بنیادی نیکیاں بن سکتی ہیں۔ اتیشا وافلی کیمیاگری کی بات کر رہا ہے۔ زہر کو نقطار بنایا جا سکتا ہے، عام ی دھات کوسونا بنایا جا سکتا ہے۔

> وہ تین کیفیات کون کون کی ہیں؟ میلی ہے کراہت دوسری ہے انس تیسری ہے لاہروائی

ذہن اس طرح ہے عمل کرتا ہے۔ تم جس شے کو ناپند کرتے ہو، اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، اس سے منہ چھیر لیتے ہو۔ تم جس شے کو پیند کرتے ہواس سے انس محسوس کرتے ہواور جو شے تہمیں نہ تو پیند ہوتی ہے اور نہ ہی ناپینداس سے تم لا پر وائی برشے ہو۔ یہ بیں تین کیفیات۔ لا بمن انہی تیوں کے جے وجود رکھتا ہے۔ یہ اس تپائی کی تین ٹائکیں ہیں جو ذہن کہلاتا ہے: کراہت، انس اور لا پر وائی۔

میدولی ہوں جیسی کہ ہیں اور اگرتم ان میں جیوتو پھر زہر میں جیو گے۔ ہم نے زندگی کو ای طرح تو جہنم بنا رکھا ہے۔ کراہت، ٹاپندیدگی، نفرت، دھتکار سے بیہ تمہارے ایک تہائی جہنم کو جنم دیتی ہیں۔ انس، پندیدگی، چشنا، ملکیت پندی سے بیہ تمہارے جہنم کے دومرے ایک تہائی کو جنم دیتی ہیں۔ باتی سب سے کہ جنہیں نہ تو تم پند

53

میرا طریق کنفوژن ہے۔ میں تہمیں اس لیے کنفیوز کرتا ہوں تا کہ شفافیت ممکن ہو جائے۔لوگ بہت زیادہ پُریقین ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اپنی اس پُر يقييت كى وجه سے وہ بند ہو يك بيل - اگرتم بہلے بى سے جانے ہوتو پھر تلاش وجبتوكى ضرورت بی نہیں ہے۔ اگرتم پہلے بی سے جانتے ہوتو تم اینے دروازے اور کھڑ کیال بندر کھو کے لوگ بہت زیادہ پُریقین ہیں بیا لیک بہت بوا مسلہ ہے۔ انہیں دوبارہ بے یقین بنانا ہو گا۔ان کے یقید ل کو دھیکا لگانا ہوگا۔ان کے بندھے کلے تصورات ان سے چھینا ہول گے۔ یول کنفوژن اجرتا ہے۔ کنفوژن ہے کیا؟ وہ کیفیت کہ جبتم اپنے پرانے یقین ے گرفت کھونے لگتے ہو۔ تم محسوں کرتے تھے کہ تم جانے ہواور پھراچا تک تم محسوں کرنے لكتے ہوكم تو نبيل جانتے تم سوچے تھے كر تمہارے پاس جواب ہے اورا جا كہ تمہيں با چلا كد سوال تووجي ب جبكه جواب محض تحويا ميا تھا۔

ہر فے چلے کو یہاں یکی محسوس ہوتا ہے۔ تم چند دن مزید کنفیوز ہوگی۔ بہاچھی نشانی ے۔اس کا مطلب ے کہ مجے دھیان سے من ربی ہو۔

كه لوك ايسے بيل جو مجھ يا قاعدہ سنتے بيل كيل مجى كنفيوز تبيل موتے۔ إس كا سادہ سا مطلب ہے کہ دہ نہیں سنتے۔ان کے کان بند ہیں، وہ بہرے ہیں۔ایے لوگ ہیں جو نه صرف کنفیوز نہیں ہوتے بلکہ مجھے من کروہ مزید پُریقین ہوجاتے ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ سا ہے جو کہانہیں گیا۔

#### صورت حال كاسامناكرو

52

اتیشا فرار پیند (Escapist) نہیں ہے۔ وہ فرار پیندی (Escapism) کی تعلیم نہیں ویتا۔ وہ تہیں یہ بیس کہتا کہ جوصورتحال پند کی نہ ہو، اس سے گریز کرو۔ وہ کہتا ہے: تمہیں ہر صورتحال میں بودھی جے می عمل کرنا سیمنا ہوگا \_ بازار میں،معید میں،لوگوں کے ساتھ جوم یں، غار کے اندر اکیلے میں، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، آشنالوگوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ۔

مرطرح کی صورتحال میں، مرطرح کے چیلنجوں میں، تہمیں مدردی میں، مراقع یں عمل کرنا کے منا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجتلف صورتحال کے تج بے تمہارے بودھی جے کو مزید پختہ بناویں گے۔

كى صورتحال سے بھا كومت\_ اگرتم بھاكو كے توتم بي كى كى كى رہ جائے گی۔ تب تمہارا بود می چت پختہ نہیں ہوگا۔ زندگی کواس کے کثیر رخوں کے ساتھ جیو۔

مين بھي تمہيں اس بات كى تلقين كرتا ہول: زندگى كواس كى كامليت ميں جيو۔ دنيا میں رہتے ہوئے دنیا کے مت بنو۔ دنیا میں یوں جیو جسے کنول کا چھول پانی میں۔ وہ پانی میں جیتا ہے لیکن یانی جھوتانہیں ہے أے۔

صرف جمی تم میں بودمی دیت کے بھول کھلیں ع\_مرف جمی تمہیں حتی شعور ے آگائی ہوگ، جوکہ آزادی ہے، جوکہ ابدی مرت ہے، جوکہ رحت ہے۔ نہ جانا زعرگ ك اكارت مونے كے متراوف بے جانا بى واحد منزل بے ياد ركھنا واحد منزل بے۔ وهرم بزدلول کے لیے ہیں ہوتا، یان کے لیے ہوتا ہے جو خطروں میں جینا چاہتے ہیں۔

ووآ دی ایک بوے کریٹ کو دھیل رہے تھے ۔ کافی دیرگز رگی۔وونوں باشن كارآخر بابرے دمكالكانے والا آدى بولا: "چھوڑو، يراخيال ہے اے اندرنہیں دھکیلا جاسکا۔

اندر سے دھکا لگانے والا آوی بولا:" کیا مطلب؟ میں تو مجھ رہا تھا ال كريك كوبا بردهكيانا بيا"

اگر مجے سنتے ہوئے تم کفیوز ہوتے ہوتو اس کا مطلب سے کتم نے مجے سا ہے۔ تم صنف دانا ہوتے ہو، اتنا بی زیادہ کنفوز ہو جاتے ہو۔

اور میں تضاد کو ایک حیکنیک کے طور پر استعمال کرتا ہوں، میں اپنی باتوں کے اُلث ما تیں کرتا ہوں۔

میں الیا کیوں کرتا ہوں؟ بات یہ ہے، میں یہاں فلفہ تو بر هانہیں رہا۔فلفی کو نہایت با قاعدہ رہنا پڑتا ہے \_ بے خطا، مطقی، عقلی، بحث کے لیے اور ایٹ بیان کو ثابت كرنے كے ليے ميشہ تار من فلفي نہيں موں من تمہيں چٹنے كے ليے كوئى جام تصور نہيں وینا جا ہتا۔ میری ساری کوشش تمہیں لا ذہن دینے کی ہے۔

واضح طور برجان لو: من تهميس لازبن كي حالت عطاكرنا جابتا مول-ميري كوشش ا کیے پریفین ذہن تیار کرنے کی نہیں ہے، میری کوشش تو اس کے برعکس ہے بعنی تہمیں لاذہن کی حالت دینا \_ وہ حالت جو کوئی علم نہیں رکھتی، وہ حالت جونہ جانے سے عمل کرتی ہے، معصومیت کی حالت!

میں تضادات کوایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا ہوں۔ تم پرانی عادت کے مطابق اس سے چیٹنے لگتے ہو۔ اگلے روز میں اس کے الف بات کرتا ہوں۔ جب میں اس کے الث بات کرتا ہوں تو تمہیں اس کو چھوڑ تا پڑتا ہے۔لیکن ممکن ہے تم نئ بات سے چٹنا شروع کردولہذا مجھے اس کے بھی الف بات کرنا پڑتی ہے۔

میں تہیں پُریفین نہیں ہونے دینا جاہتا۔ کی شے سے مت چھو۔ بیاذیت ناک اوتا ہے۔ تم کی شے سے بح ہوتے ہواور پھراے ترک کرنا ہوتا ہے۔ بیافیت ناک ہوتا ہے۔ سیاضطراب کوجنم دیتا ہے۔

تم ال كوتمجه جادُ تو مجھے يول سنو كے جيے كوئى موسيقى كومنتا ہے۔تم مجھے يول سنو كے جيے كوئى درخوں سے گزرتى ہوا كوستا ہے۔ مجھے يوں سنو كے جيے كوئى مج كے وقت يرندول كوچيجهات سنتا ب- تم مجمى بلبل سے بينيس كتة: "كل تمهارا كيت مختلف تفاء" تم مجمى گلاب کے پودے سے نہیں کہتے " مچھلی بہار میں پھول بڑے تھے۔" تم شاعرے نہیں کہتے " تم نے اپنی ایک لقم میں ایک بات کہی تھی اور دوسری لقم میں چھے اور" تم شاعر سے كمانيت كي توقع نبين ركمة ال لياس الياس اليانبين يوچة -شاعرى كوئي تعيورى نبين ب، بياتو كيت ب- بميشه يادركنا من فلفي نبيل شاع بول- من مشرى نبيل بلكه موسيقار بول جو ولول کے تار بجاتا ہے۔ گت بدلتے رہیں گے۔ تمہیں کی سے چٹنے کی ضرورت نہیں۔ تب كنفيوژن نہيں رہے گا۔

جولوگ کیسانیت کے، باقاعدگی کے متمنی ہوتے ہیں وہ بھی زندگی کے اسرار کونہیں مجھ سکتے۔اب تو ماہر ین طبیعیات بھی شاعروں اورصوفیوں سے متفق ہو گئے ہیں۔

تم يقينًا جانة ہو كے كہ جديد طبيعيات نظرية لاتيقن پريفين ركھتى ہے۔ جدید طبیعیات ایموں کے غیر منطقی رویے پر یقین رکھتی ہے، وہ الیکٹرانوں کے نا قابل پیش گوئی ہونے پر یقین رکھتی ہے۔

لوگ ابھی تک اس نظریے سے روشناس نہیں ہوئے کیونکہ یہ بہت چیدہ اور بہت نازک ہے۔ای لیے بیٹوی علم کا حصرتیں بنا۔ جدید طبیعیات کے نظریات بچوں کے لیے اکھی منس بريول كى كهانيال لكت بيل-

اليكثران ايك جگه سے دوسرى جگه چھلانگ لگاتے بيں اور دونوں جگہوں كے درمیان موجود نہیں ہوتے۔ کیاتم یقین کر سکتے ہو؟ ایک الیکٹران مقام الف سے چھلانگ لگاتا ہے مقام ب تک اور ان دونوں کے درمیان وہ موجود نہیں ہوتا۔ ایک عظیم اسرار ۔ وہ اے " كوائم جست" كبتي بيل-ايك خاص لفظ وضع كيا حميا" كوائم" \_ كونكه وه ورميان مين نبيس

میں کوئی فلفی نہیں ہوں، میں تو صوبی ہو۔ میں تو تمہیں کنفیوز کروں گا۔

ہیں جبکہ جم بے جان ہوتا ہے۔ اس کا ذہن اے اکساتا ہے، مہیز لگاتا رہتا ہے۔ اس کی نظریں گندی ہونے لگتی ہیں۔

ایک آدمی نے اپنی بیوی اور اس کی جمن کو یا تیس کرتے سا۔ وہ اس کے دوسرے شہروں کے مسلسل دوروں کے جوالے سے گفتگو کر رہی تھیں۔اس آ دی کی سالی این بہن سے بار بار کھر رہی تھی کہ وہ اینے شو ہر کے ان دوروں کی وجہ معلوم کرے، کہیں وہ عیاشیاں تو نہیں کر راب-اس آ دمی نے اپنی بیوی کو کہتے سان "ارے فکر کی کوئی بات نہیں، مرا خادند مرا پرا وفادار ہے۔ وہ بہت مہذب ہے .... بہت بوز حا

جم جلدیا بدیر بوڑھا ہو جاتا ہے۔اسے بوڑھا ہونا بی ہے۔لیکن اگرتم نے اپنی خواہشوں کو پورانہیں کیا ہوگا تو وہ تمہارے اردگرد منڈلاتی رہیں گ۔وہ تم میں کوئی گندی شے ضرور پيدا كروي كى \_ بصورت ويكر بوژها آدى ونيا كاسب سے خوبصورت آدى بن جائے گا کونکہ وہ و کی بی معصومیت کا حال ہوگا،جیسی معصومیت کے بیج حامل ہو لیکن اگر خواہشیں مو چود ہوئیں تو وہ عذاب میں پھنس جائے گا۔

ایک بوڑھا ایک نوجوان لڑی سے دست درازی کرتے پکڑا گیا۔ مجمر یك نے 82 سالد بوڑھ كوعدالت ميں ديكھا تو اس يرعصمت دری کے الزام کی بجائے گند بتھیارے حملے کا الزام عائد کردیا۔

اگرتم بوڑھے ہورہے ہوتو یادر کھنا بڑھایا زندگی کا عروج ہوتا ہے۔ یاد رکھنا بڑھایا انتائی خوبصورت تجرب موسکتا ہے۔ کونکہ بچہ متقبل کی امید کرتا ہے، وہ متقبل میں جیتا ہ، اس کو بہت کھ کرنے کی خواجشیں ہوتی ہیں۔ ہر بچہ سوچتا ہے کہ اس نے کوئی خاص الخاص فرد بنا ہے \_ سكندراعظم، جوزف طالن، ماؤزے تنگ \_ وہ خواہشوں میں اور مستقبل میں جیتا ہے۔ تو جوان آ دمی پر جبلتوں کا زبردست غلبہ ہوتا ہے۔ جس ان میں شامل ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ ہرانیان کم از کم ہر تین سکنٹر بعد جنس کے بارے سوچتا ہے۔ مورتیں قدرے بہتر ہیں، وہ ہر چھ سکنڈ بعد سوچتی ہیں۔ یہ بہت برا فرق ہے۔ شایدای وجہ سے خادند

#### كندا بورها

56

اگرلوگوں کو ان کی جنسی زندگیاں خوشی خوشی گزارنے کا موقع دے دیا جائے تو 42 سال کی عمر میں \_ میں 82 نہیں کہدرہا ۔ جنس ان پرسے غلبہ ختم کردے گی۔جس طرح 14 سال کی عمر میں جنس ابھرتی ہے اور بہت طاقتور ہو جاتی ہے اس طرح 42 سال کی عمر میں وہ عائب ہوجاتی ہے۔ بیالی فطری عمل ہے۔ جب جس عائب ہوجاتی ہے تو بوڑھا آ دی ایک بالك مختلف قتم كى محبت كا، جدردى كا حامل جوتا ہے۔اس كى محبت ميں بول نبيس جوتى،خواجش نہیں ہوتی۔ وہ کچھنہیں جا ہتا ہے۔اس کی محبت خالص پن کی،معصومیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی محبت ایک خوشی ہوتی ہے۔

جنس تنہیں مزادیتی ہے۔جنس صرف تبھی تنہیں مزادیتی ہے کہ جب تم جنسی عمل كرتے ہو، مزانتيج من آتا ہے۔ اگرتم جن كود باؤنہيں ، اگرتم اس سے آگاہ ہوجاؤ تو جنسى توانائی محبت میں ڈھل جائے گی، مدردی میں ڈھل جائے گی۔ تب بوڑھا آ دی دنیا کا سب مے خوبصورت آ دی ہوگا، دنیا کا سب سے صاف ستمراانسان۔

دنیا کی کسی زبان میں "صاف تھرا بوڑھا" جیسی اصطلاح نہیں ہے۔ میں نے تو مجھی نہیں سا۔ تاہم ''گندا پوڑھا'' کی اصطلاح تقریباً تمام زبانوں میں موجود ہے۔اس کی وجدیہ ہے کہجم بوڑ ما ہو جاتا ہے،جم تھک جاتا ہے،جم تمام جنسیت سے چھٹکارا چاہتا ہے \_ ليكن ذين، وبائي موئي خواجشات كي وجه سے، طلب كار دہتا ہے۔جسم جس كام كا الل نه مو، ذہن اس کا طلب گار ہوتو بوڑ ھاعذاب میں ہوتا ہے۔ اس کی نظریں جنسی، شہوت بحری ہوتی

اور بوی ش بہت سے جھڑ ہے جم لیتے ہیں۔

جنس ہر تین سکنڈ بعد ذہن میں جھما کا کرتی ہے۔ نو جوان آ دی پر ایسی عظیم فطری تو توں کا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہوسکتا جبکہ وقت تیزی سے گزرر ہا ہوتا ہے اور اسے پچھ كرنا بوتا ہے، كھ بنا بوتا ہے۔ بچپن كى تمام اميدين اور خواہشين اور سينے پورے كرنے ہوتے ہیں۔وہ بے صد جلدی ش ہوتا ہے۔

58

بوڑھا آ دی جانا ہے کہ بچپن کی خواہش حقیقاً بچگا نہ تھیں۔ بوڑھا آ دی جانا ہے کہ جوانی کے اور بھام دوڑ کے دن جا چے ہیں۔ بوڑ سے آ دی کی کیفیت ولی ہوتی ہے جسے طوفان علم چکا ہو اور خاموثی جھا چکی ہو۔ یہ خاموثی نہایت حسین، عیق اور باثروت ہوسکتی ے۔اگر بوڑھا آ دی حقیقا مجھدار ہو جو کہ شاذ ہی ہوتا ہے ۔ تو وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کی صرف عمر براحتی ہے، وہ خود بڑے نہیں ہوتے۔

يدے مود، مريد بالغ بنو، مريد چوكس موجاد - بدهايا جميس ديا جانے والا آخرى موقع ہے۔ موت کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ۔

اورانان منے کے لیے کیے تیار ہوتا ہے؟ مزيدمراقباتي بن كر-

اگر خواہشیں ہوز منڈلا رہی ہول اورجم بوڑھا ہو گیا ہو اور ان خواہشوں کو بورا كرنے سے قاصر ہوتو فكرمت كرو-ان خواہشوں پرمراقبدكرو، ديكھو، آگاہ رہو-صرف آگاه ہونے سے، ویکھنے سے اور چوس رہنے سے ان خواہشوں کی اور ان بیں بند تو انائی کی کایا

کلی ہوسکتی ہے۔

موت كآنے على مارى فوامثول سے آزاد بوجاؤ۔

#### 多级条

#### غريب مندوستان

59

ہندوستان کیول غریب ہے؟

نام نہاد پیڈت اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہندوستان صدیوں سے غلط فلنے کے ساتھ جی رہا ہے۔ وہ فلفہ جواس دنیا کو مایا قرار دیتا ہے، وہ فلفہ جوصرف دوسری دنیا کو حقیقی بتا تا ہے۔ تم نے دوسری دنیانبیں دیکھی، تہیں اس کو ماننا ہوگا۔ جو دنیاتم دیکھتے ہو، ہرروز دیکھتے ہو اور ہر دوزاس کا تج بہ ہوتا ہے جہیں، سراب ہے، مایا ہے۔

يراحقانه فلفه مندوستان كى غربت كى اصل وجه بـ جب دنيا وجم ب، مايا ب پھر سائنس کی پروا کیے؟ شکنالو جی کی پروا کے؟ ان میں دھرا بی کیا ہے؟ اگر دنیا وہم ہے، مایا ہے تو غربت بھی مایا ہے۔ گلی میں موجود بھکاری بھی مایا ہے، فاقد کش انسان بھی مایا ہے۔

مغرب اس تصور کے ساتھ جیتا ہے کہ یہی دنیا حقیق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امیر ہے، کم از کم فارجی حد تک مغرب نے دوسری دنیا کورد کر دیا ہے۔مغرب بب امیر ہونا شروع ہوا تھا جب اس نے دوسری دنیا کے تصور کو ترک کرنا شروع کیا تھا۔ تب اس کی ساری توانائی ای ونیا پر مرتکز ہوگئ ۔ وہ مادی طور پر امیر ہوگیا، تا ہم وہ روحانی طور پرغریب ہے۔

دوسری ونیا بھی تقیق ہے۔ مشرق مادی طور پرغریب ہے۔ دوسری دنیا تھی ہے لیکن اس دنیا کی حقیقت بنیاد ہے دوسری دنیا کی۔ بیدونیا بنیادگا کام کرتی ہے۔ ہوسکتا ہے مندوستان میں کوئی فردامیر ہوجائے تاہم کروڑوں لوگ، عام لوگ تو غریب رہتے ہیں۔ چونکہ کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے وہ اندرے بھی غریب ہوتے ہیں۔

گائدهی بھی تشفی ویتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ غریب آ دمی کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے كر بھوان غريب آدى ميں ہوتا ہے،غريب آدى الوبى ہوتا ہے۔ اس كى تعليمات يہ بيل كه امرآ دمی براہوتا ہے جبر غریب آ دی اچھا ہوتا ہے۔اس کے بقول غرب میں روعانیت ہوتی

اگرتم غربت کوروحانیت قرار دو کے تو فطری بات ہے غریب آ دی کی انا مسرور ہو گی۔ یکی وجہ ہے کہ مندوستان کے غریب لوگ گاندھی کی پوجا کرتے ہیں، ہر گاؤں میں اس كے بت موجود ہيں۔ غريب آدى كے پاس كوئي شے الي نبيل ہوتى كدوه منون ہو۔ يدتصور أے زبروست تسكين ديتا ہے، كه وه كوئى روحانى شے ركھتا ہے، اس كى غربت روحانى ہے۔

غربت میں کھروحانی نہیں ہے۔غربت تو گندی ہے،غیرروحانی ہے، غیر مذہبی ہے۔ غریب آ دی دنیا کی ہر بری اور غلط شے کا باعث ہے کیونکہ تمام فتم کے گناہ اور جرائم غربت كى كو كھ سے جنم ليتے ہيں۔غريب آ دى كوممنون نہيں ہونا ہے، اسے آگاہ ہونا ہوگا، " كھ كرواورائي غربت سے نكل آؤ۔" اگرتم غريب آدى كى تعريفيں كرتے رہو كے تو وہ مزيد روحانی بننے کے لیے مزید غریب ہوجائے گا کہ جتنا غریب وہ ہوگا، اتنا ہی وہ الوہی ہوگا۔

ایک دیہاتی مزدورکو، جو کہشمرین کام کرتا تھا، ٹیکیرام کے ذریعے اطلاع کی کہ اس کی بیوی نے اس کے یا فی جروال بچوں کوجنم ویا - يظيرام باهر مرغريب آدي نيسويا كداس كوئي بهتر ملازمت و هونڈنی جا ہے تاکہ گھر کے اخراجات بآسانی پورے ہوں۔ وہ ایک جگه طازمت کا انثرویو دیے گیا۔ صاحب نے یو چھا:" کیا تہیں ٹائینگ، کمپیوٹر چلاتا یاٹرک ڈرائیونگ \_ کوئی کام آتا ہے؟" برقمتی سے غریب آ دی کوان میں سے کوئی کامنیس آتا تھا۔ صاحب نے کہا: "جمہیں کوئی کام تو آتا ہوگا!" غریب آدی نے جیب سے شکرام نکال کر صاحب کو دیا اور بولا:"صاحب!يكام أتا با!" ہندوستان کی ساری تخلیقیت زیادہ سے زیادہ بچوں کو دنیا میں لانے میں استعال ہو

پر دونوں ایک کل کے دوا جزامیں۔ میں جس سے انسان اور ٹی ٹوع انسان کی بات كرتا مول وه ندمشرتى مول ك، ندمغربي - ايمانيس موكاكه وه صرف إلى دنيايا صرف أس ونیا پر یقین رکھتے ہوں۔ وہ انسان کی کلیت میں یقین رکھتے ہوں گے۔ وہ انسان کے جم پر یقین رکھتے ہوں گے، وہ انسان کی روح پر یقین رکھتے ہوں گے، وہ مادیت پر یقین رکھتے ہوں گے، وہ روحانیت پر یقین رکھتے ہوں گے۔ در حقیقت نی نوع انسان روحانیت اور مادیت کوایک مظہر کے دوڑ نے مانے گی۔ تب دنیا دونوں اعتبار سے امیر ہوگی، اندر سے بھی اور ناہر سے بھی۔

60

ہندوستان کواپنے دوسری دنیا کے خبط سے چھٹکارا پانا ہوگا۔اسےاس دنیا سے بھی عبت كرنا كيصنا موكا ـ اس جاننا موكا كريدونيا بحي حقيقى ہے ـ جس لمح اليا موكا، وه مندوستان كى زندگى ميں ايك بہت عظيم تبديلى موكى ليكن پندت، نام نهاد پندت اب بحى يمي درس دے رہے ہیں کہ بیدونیا غیر حقیقی ہے۔ غریب لوگ اس ولاسے سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس فلفے سے چٹ جاتے ہیں۔وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ بید دنیا غیر حقیقی ہے اس لیے غریب پر فكر مند ہونے كى ضرورت نہيں۔ يوقو چند برسوں كا سوال ہے، كھرتم حقيقى ونيا ميں داخل ہو جاؤ مے قرص بات کی؟

مشرقی ذہن اس بنیادی طور پر غلط فلفے کی دجہ سے غیر سائنسی ہو چکا ہے۔ سائنس مرف جي تخليق كي جا كتي ہے كہ جب اس ونيا كو هيقى مانا جائے۔ جب سائنس موتو ئيكنالوجي ہوتی ہے اور شیکنالو بی واحد ذریعہ ہے دولت کو مخلیق کرنے کا۔ نام نہاد پیڈت ذمہ دار ہیں اور نام نہاد لیڈر اور سیاست دان ذمہ دار ہیں۔ سیاست دان اس کیے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ توم کو سائنی وشمن رجحانات سکھاتے ہیں۔ گاندھی کا فلفہ سائنس وشمن ہے۔ تم یہ جان کر جیران رہ جاؤ کے کہ وہ ریلوے ٹرینوں کے خلاف تھا، وہ پوسٹ آفی، ٹیلی گراف، جدید طب کے خلاف تھا۔ وہ ان بنیا دی ٹیکنالوجیوں کے خلاف تھا جو ملک کوتر قی وے سکتی تھیں۔ اس سب کے باوجود وہ بابائے توم ہے، وہ اب بھی ہندوستانی ذہن پر غالب ہے، خصوصاً ہندوستانی -1003

مندوستان کو گاندگی سے پیدورا یا : و کا بصورت دیگر دہ ایمر سال و سے ہ

ربی ہے۔ ہندوستان کی غربت پر جمران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جر روز بزاروں عجے پیدا ہورہے ہیں۔ مندوستان میں آج سے صرف عیں سال پہلے دس ٹوزائیدہ بچوں میں سے نومر جاتے تھے۔اب وس میں سے صرف ایک مرتا ہے۔ ہندوستان میں طب کی رتی اور جدید ادویات کی دستیالی سے موت کی شرح تو کم ہوگئ ہے لیکن پیدائش کی شرح کم

اب صرف دوممكنات بين: يا تو پيدائش كى شرح كم كى جائے يا پرموت كى شرح برُ حانى جائے \_ممكنات صرف دو بين: يا تو لوگوں كوكى ندكى صورت بلاك كيا جائے .....اور بار بار یکی چھتو ہورہا ہے \_ فطری آفات لوگوں کو مارد تی ہیں، ویا کس محصلتی ہیں اورلوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں اور لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاہم جب تک پیدائش کی شرح كمنہيں ہوگى اس وقت تك مندوستان كے ليے اچھے دن و كھنے كاكوئى امكان نہيں ہے۔ دوسری طرف ہندوستانی لوگ بچے زیادہ ہونے کو اچھا سجھتے تھے، اسے مردائلی کی علامت مانا جاتا ہے، اولا دکو بھگوان کی رحمت مجما جاتا ہے: بقتا زیادہ نے ہوں گے، اتنا ہی بھگوان رحمت

ان احمقانہ تصورات کو تبدیل کرنا ہوگا،کیکن انہیں تبدیل کرنا بہت مشکل ہے۔ چونکہ یں ان سارے تصورات کے خلاف ہوں اس لیے ہندوستانی عوام میرے خلاف ہیں۔ان کے پیڈت انہیں یہی بتاتے ہیں کہ بچے بھگوان کا تھنہ ہوتا ہے۔ان کے پیڈت انہیں مزید بچول کی دعا کیں دیتے ہیں، مزید رحمتوں کی دعا کیں دیتے ہیں۔ حقیقت میں ہر بچدر حمت نہیں بلکہ

است دان ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے زیردی ملک میں برتھ کنٹرول کروایا تو لوگ انہیں دوٹ نہیں دیں گے چنانچہوہ ملک میں برتھ کشرول نہیں کرواتے۔البتہ وہ کوارے رہے، شاوی ندکرنے کی جایت میں تقریریں کرتے ہیں۔ بیاس ملک کی روایت ہے۔ ساست دان خود کنوار نے ہیں رہتے لیکن وہ لوگوں کو کنوارار ہنے کی تلقین کرتے ہیں۔اس ملک كالكحريك ب- صديول سے يہاں ايا بور ہا ب، اور لوگ ان تصورات كو بحد يندكرت ہیں، وہ صدیوں سے ان تصورات کو پند کرتے آئے ہیں۔ لہذا ساست دانوں کے کثوارا

رہے کے وعظ انہیں برے نہیں لگتے۔ چٹانچہ آبادی میں اضافے کا درست طریقہ کوارا رہا

63

سوال بیر ہے کہ کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، وہ اس صدیوں پرانے تصور کی تعریفیں ضرور کرتے ہیں۔اس سے ان کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ كنوارار بنے سے كام نبيس علے گا۔ برتھ كنشرول كا نفاذ ضروركر تا ہوگا۔ اگرلوگ خوشی خوشی مان لیں تو اچھا ہے لیکن اگر وہ اپنی مرضی ہے اسے نہیں مانتے تو اس کوز بردی نافذ کیا جانا چاہیے۔لوگوں کو پورا ملک پر باد کرنے نہیں دیا جا سکتا۔

اگر زیروی برتھ کنٹرول کروایا جائے تو لوگ کہیں گے کہتم جمہوری نہیں ہو۔ تم بہت سے کاموں کو زیردی روک سکتے ہو۔ چوروں کوچوری کرنے کی اجازت نہیں ہے \_ کیا یہ غیر جمہوری عمل نہیں ہے؟ چورون کو اجازت دی جانی جاتے ، آزادی دی جانی چاہیے۔ جمہوریت کا مطلب آزادی ہی تو ہے! قاتلوں کوقل کی اجازت نہیں دی جانی چاہے۔ زیادہ بچوں کوجم دینا چوری سے براجرم بے۔ حقیقت میں بیاق قتل سے بھی براجرم ے۔ صورتحال بدل چی ہے۔ اب ایک غیرضروری بیچ کو دنیا میں لانا کی شخص کوقتل کرنے سے برا جرم ہے۔ یہ جمہوریت کا میک نبیل ہے، یہ بقا کا میک ہے۔ جمہوریت اچھی ہے لیکن جمہوریت تیمی برقرار رہ عتی ہے کہ جب ملک قائم رہے۔ ملک مررہا ہے، قوم فاقوں سے

دوچار ہے۔ جب تک برتھ کنٹرول کو کمل طور پر نافذ نہ کیا جائے گا یہ ملک تر تی نہیں کرے گا۔ میرار جان، میری سوچ واضح ہے لیکن قوم کا پرانا ذہن سننے کو تیار بی نہیں ہے۔ لوگ جھے کہتے ہیں: "آپ مندوستان کی غربت خم کرنے کے لیے کیا کررہے ہیں؟ آپ میتال کیوں نہیں کھولتے؟ آپ آشرم سے لوگوں کو مفت خوراک مہیا نہیں کرتے؟"

ایا کم از کم وس بزار سال سے کیا جا رہا ہے۔وس بزار سال سے آ شرم مفت خوراک بانث رہے ہیں۔ اگر ایک اور آشرم مفت خوراک با نفنے لگے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ملک میں اتنے میتال ہیں \_ ان سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر چند مزید میتال کھول ویئے جائیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔

میری سوچ الی نہیں ہے۔ میں مسئلے کو بڑ بی سے ختم کردینا جا ہتا ہوں۔ میں ہے

جماڑنے کا قائل نہیں موں۔ تا ہم لوگوں کو پیڈٹوں نے بے حس بنادیا ہے۔

کارل مارس نے ایک بات بالکل میچ کی تھی کہ دھرم کوافیم کی طرح استعال کر کے لوگوں کونٹی اور ان کی ذہانت کوغیر فعال بنایا گیا ہے۔ حقیقی دهم افیم نہیں ہے تا ہم حقیقی دهرم ثاذ ہوتا ہے۔ یہای وقت موجود ہوتا ہے جب کوئی زندہ گروموجود ہوتا ہے \_ بصورت دیگر پذت بداداکاری کرتے رہے ہیں کہ دهرم کی کنی ان کے پاس مے۔ان کے پاس کوئی کنی نہیں ہے، وہ صرف سیاست دانوں کی خدمات بجالا رہے ہیں۔

64

منظم دهرم اور ریاست کے مابین سازشی کھ جوڑ ہے۔ دونوں ال کر لوگوں پر غلبہ یاتے بیں ، دونوں لوگوں کوغلام بناتے ہیں۔ اگرلوگ غریب ہوں تو انہیں غلام بنانا آسان ہوتا ہے۔اگرلوگ غریب ہوں تو انہیں عقیدے دینا، اوہام دینا آسان ہوتا ہے۔اگرلوگ غریب مول تو وہ میشہ نرک (Hell) سے خوفروہ رہے ہیں اور بمیشہ سو رگ (Heaven) کے لا کی رہے ہیں۔ پیڈت ان برغلبہ پاسکتے ہیں اور سیاست دان بھی ای لیے ان برغلبہ پاسکتے ہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں۔غربت میں لوگ ذہانت کھو بیٹھتے ہیں۔ ذہانت کو ایک خاص نشوونما کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک معروف سائنسی حقیقت ہے کہ اگر چھ خاص وٹا منز تہاری خوراک میں شامل نہ ہوں تو تم ذہانت کے حامل نہیں ہو گے۔

اور میں حقیقا پریشان مول کیونکہ بے وٹامنز ہندوستانی پکوانوں میں موجود نہیں ہوتے۔ ہندوستانی پکوان انہائی ناقص ہوتے ہیں۔ ای لیے ہندوستانیوں میں ذہانت بھی بہت کم ہے۔ حداتو یہ ہے کہ نام نہاد ہندوستانی ذہانت بھی ذہانت نہیں لگتی ہے۔اس ملک کی کایا کلی کے لیے، اس کی غربت کوختم کرنے کے لیے ذیانت کی بہت ضرورت ہے۔

يهال من يمي كام كررها مول - من مراقب ك ذريع زياده ذهانت حليق كررها مول \_ مس لوگوں كے اوہام كو، عقيدوں كو، تباه كركے زيادہ ذبائت تخليق كرر ہا موں مل سيكام زیادہ چوس اوگ تخلیق کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ اس ملک اور اس ونیا کی حقیق صورتحال میں زیادہ بہتر انداز میں جی سکیس۔

صرف ای طرح ہم اس منا کوج سے فتم کر علتے ہیں۔

#### میں یہاں کیوں ہوں؟

65

بينهايت فلسفيانه سوال ہے۔

ووموث تازے فلبالر امریکی فلفہ برصتے تھے۔ امتحان میں سوال صرف أيك لفظ يرمشمل تفا: "كيول؟"

باتی سارے طلباء تو و یوانوں کی طرح لکھنے میں جُت کے اور جوابی کا پی كى شيثول ير هيفين مجرنے لكے۔ أدهر دونوں فلم الرول نے ايك دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکا دیئے۔ پھر ایک فلبالر نے اپنی جواب كاني ميس صرف دو لفظ لكهي: " كيول نبيس؟" اور كمرة امتحان ع نكل گیا۔ دوسرے فٹبال نے اپنی جواب کائی میں صرف ایک لفظ لکھا: "كونكد" اورائ ماهى كے يتج يتج كمرة امتحان سے نكل كيا۔ جب طلبا کی جوابی کا پیال پروفیسر کے پاس پنچیں تو وہ فلبالروں کی جوانی کا پیاں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آخراس نے پہلے قلبالر کو گریڈاے دیا جبکه دوسرے نثبالرکوگریٹرائے منفی دیا۔

يرحقيقاً أيك فلسفيانه سوال ب: "من يهال كيول مول؟ من تبين جاما \_ كيول نبيل؟ يا كيونكه

ين نبيس جانتا كرتم - يهال كول مو- كول نبيس؟ كونكد!

#### تا نتر ا: مَين جنسيت كا درس نبيس ديتا!

تم نے پوچھا ہے: '' کیا میں درست بھی ہوں کہ آپ کا کہنا ہے ہے کہ کوئی شخص اور اس کی محبوبہ اپنی جنسی توانائی کوروحانیت میں ڈھال سکتے ہیں لیکن برتعلق بہرحال اطمینان بخش نہیں ہوتا؟''

بال! بياطمينان بخشنهيں موتا\_

اوشو (گرورجنیش)

در حقیقت بیتم میں بے پناہ بے اطبینانی پیدا کرتا ہے۔ الی کدتم نے بھی محسوں نہ کی ہو۔ اس کی دجہ بیے کہ اس سے مہیں بید بتا چل جاتا ہے کہ کتنا کچھ مکن ہے۔ اس سے مہیں جنسی ملاپ کے تیم انگیز لمحے سے آگا ہی مل جاتی ہے، روحانی تقلیب کے لمحے کی آگا ہی مل جاتی ہے۔ تا ہم یہ کیفیت محض لمحہ بحر ہی کور ہتی ہے۔

خارج سے کچھ بھی مستقل نہیں ہوسکتا ہے۔ اور جب لحد گزر جاتا ہے تو جہاں چوٹی بلندترین ہوتی ہے، وہیں وادی پت ترین ہوتی ہے۔

اورتم فيح تاريكي ش كريوت مول، غرق موجات مو

تاہم اس سے تہیں ایک بات کا بتا چل جاتا ہے کہ اگر مردانہ اور نمائی توانائی کا دائی ملاپ ہوتو اس سے ابدی اطمینان جنم لے سکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اسے کیے پایا جائے؟ تا نتر اکی پوری سائنس ای سے جنی ہے۔ اسے کیے پایا جائے؟ ایما ہوسکتا ہے کین ایما خارجی محبوبہ کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اور خارجی محبوبہ کے بغیر بھی ممکن نہیں۔

#### ميرے تضادات

66

میراایک دوست معیم حل کرنے کا بہت شوقین ہے۔ایک روز اس کے بچوں نے اس کے ''مارلن مزو پزل'' اور'' انقلا بی جنگ پزل'' کو آپس میں گذشہ کردیا۔

ا گلے دن میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان سب گذر ڈیکروں کو درست طریقے سے جوڑ لیا تھا؟ اس نے کہا: "ہاں یار! میں نے دونوں پزل ٹھیک سے جوڑ لیے تھے۔ تا ہم مجھے آج تک اندازہ نہیں تھا کہ جارج واشکٹن کی ٹائلیں اتن کیکسی ہیں!"

زندگی ایک بہت پیچیدہ معمہ ہے۔ تم اس کوجس طرح چا ہو تیب دے لو، بننا پکھ نہیں۔ تم حقیقت میں کوئی صورت گری نہیں کر سکتے ہو۔ میری تہمیں ہدایت ہے کہ جو ہے اُس کی صورت گری کا خیال ذہن سے نکال دو۔اس کی بجائے اسے جیو، اس سے لطف اٹھاؤ! اس کا تجو بیرمت کرو، اس کا جشن مناؤ۔

جہاں تک میری گفتگو کا تعلق ہے تو جہیں میرے تضادات کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ صرف تضادات دکھائی دیتے ہیں۔ جہال تک میراتعلق ہے، ش تو بھیدوں کو بیان کرر ہاہوں \_ اور بھیدوں کا غیر منطقی ہونا لازم ہے۔

**多器** 

كرنا موتا ب،ايساس ليك كم م خارج عى يس تو بي بي ميس اى جكد س آغاذ كرنا بك جہاں ہم میں اور پھر اندر کی طرف جاتا ہے۔ جب اندرونی مرد اور عورت مل جاتے ہیں اور تحليل ہو جاتے ہيں، اور جبتم اندر مزيد مقسم نہيں رہتے ہو، تم ايك ہو جاتے ہو، تبتم يا چے ہوتے ہو۔ یمی گیان ہے۔

تا ہم اس وقت صور تحال الث ہے۔ تم داخل کو کمل طور پر فراموش کر چکے ہو، خارج تہاری زندگی بن چکا ہے۔ یہ ایسانی ہے کہ کوئی شخص سر کے بل کھڑا ہواور یہ کمل طور پر بھلا چکا ہو کہاسے دوبارہ اپنے بیروں پرکس طرح کھڑا ہوتا ہے۔

سركے بل كورے ہوئے تمہارى زندگى حقیقاً مشكل ہوگى۔ اگرتم كہيں جانا جا ہو ك، اكرتم كهكرنا جا مو كوتوبركام مشكل موجائ كا، تقريباً نامكن موجائكا-

اور یکی کھے ہورہا ہے۔ لوگ الٹے ہیں کیونکہ خارج وافل سے زیادہ اہم بن چکا ے۔خارج سب سے زیادہ اہم بن چکا ہے، جبکہ داخل کو کمل طور پر جملا دیا گیا ہے، نظر اعداز كرديا كيا ہے۔

حقیق خزانہ تو داخل میں ہے۔ خارج سے تو تم داخلی خزانے کے صرف اشارے یا عظ ہو، صرف تمہاری داخلی ہتی کی طرف اشارہ کرنے والے تیروں ہی کو د کھے سکتے ہو، خارج میں تو صرف سنگ میل ہوتے ہیں۔سنگ میل سے مت چٹو۔مت مجھو کہ بیمزل ہے اورتم

یا در کھو! عام آ دمی نہایت ایبنارل زندگی گزار رہا ہے کیونکہ اس کی اقدار التی ہیں۔ روپیم اقبے سے زیادہ اہم ہے۔منطق محبت سے زیادہ اہم ہے۔ ذہن دل سے زیادہ اہم ہے۔ دوسروں پرغلبہ وتسلط اور اقتدار واختیار پانا دوسروں کی مستی پر اختیار پانے سے زیادہ اہم ہے۔ موت جن خزانوں کو بربادنہیں کر سکتی انہیں پانے کی بجائے ونیاوی اشیا اہم بن چکی

ہر شے ال ہو چک ہے۔ ای لیے اتنی مصبتیں ہیں، اتنے عذاب ہیں۔ ایبا لگتا ہے کہ بر مخف سابوں کے پیچے بھاگ رہا ہے۔سباس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ كچھنييں ہونے والا ، مھى كچھنيں ہوگا، تا ہم كرنے كو ہے ہى كيا؟ جب برفخص بھا كے چلا جار ہا

جی ہاں! کیونکہ پہلی جھلک خارجی محبوبہ کے وسلے ہی سے ملتی ہے۔ وہ صرف ایک جھک ہوتی ہے، تا ہم اس کے ساتھ ایک ئی بھیرت حاصل ہوتی ہے، تم میں اندر گرائی میں كهيں، جہاں دونوں توانائياں موجود ہوتی ہيں مردانہ اور نسائی توانائياں۔

68

انسان ووجنى موتا ہے \_ مرمرد، مرعورت \_ تمہارا نصف مرد ب اور تمہارا نصف عورت ہے۔ اگرتم عورت ہوتو پھر عورت والاحمداور ہوتا ہے اورمرداند حصہ چھپا ہوا ہوتا ے۔ای طرح اگرتم مرد موتو مرد والاحصداد پر ہوتا ہے اور نسائی حصہ چھیا ہوا ہوتا ہے۔

جبتم ال بات سے آگاہ ہوجاتے ہوتو پھرایک نیاکام شروع ہوتا ہے۔ تمہارا اندرونی مرد اور تمہاری اندرونی عورت آ پی ش ملاپ کر سکتے ہیں اور وہ ملاپ مطلق ہوتا ہے۔اس چوٹی سے اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تا ہم میلی جھلک خارج سے ملتی ہے۔

اس لیے تا نشر ا داخلی کام کے جزو کے طور پر خارجی مرد اور خارجی عورت کو استعال كرتا إ\_ جب ايك بارتم آگاه موجات موكم النا اندرايك ورت يا ايك مرد ك حامل مولة چركام اليك بالكل شي كيفيت ياليتا ب، وه اليك في جهت ياليتا ب- اب ملاب اندر مونا مو گاہمہیں اپنے اندر کے مرداور عورت کو ملاپ کرنے ویٹا ہوگا۔

ہندوستان میں بیلفور کم از کم پانچ ہزارسال سے ہارے پاس ہے۔ خارج سے ملاپ صرف لحد مجر کا ہوگا۔ تب جمہیں بے پناہ اضطراب اور بے بناہ اذیت سہنا ہوگی۔ لحد جتنا بلند ہوگا، اس کے بعد تاریکی اتن بی گہری ہوگ۔

تا ہم ملاپ داخلی بھی ہوسکتا ہے۔

میلی بات توبیہ جان لوکہ چوٹی تک رسائی ممکن ہے۔ مردعورت کا احسان مند ہوکہ وہ مردکو چوٹی تک رسائی ویتی ہے اور عورت مرد کی احسان مند ہو کر وہ عورت کو چوٹی تک رسائی دیتا ہے۔ تامتر اعورت کی دلیوی کی حیثیت سے پوجا کرتا ہے اور مرد کی دلیتا کی حیثیت سے۔ جوعورت مهمیں اس بصیرت کو حاصل کرنے میں مدودیتا ہو، دبیتا ہوتا ہے۔ محبت مقدس بن جاتی کیونکہ سیمبیس الوہیت کی مہلی جھل عطا کرتی ہے۔ پھرداخلی کام شروع موتا ہے۔اب تہمیں داخل میں کام کرتا ہے۔

تا مر اوقعموں كا حامل ہے: فار في تا مر اء اور داخلي تا مر ا\_آ عاز بيشه فارج سے

محبت سرحد ہوتی ہے

71

مجت سکون بخش بھی ہوتی ہے، اور اذیت دہ بھی۔ پہ کرب بھی ہے اور مسرت بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت زمین اور آسان کا ملاپ ہے، محبت جانے اور انجانے کا ملاپ ہے، محبت دکھائی دینے والے اور نہ دکھائی دینے والے کا ملاپ ہے۔

مجت سرصد ہے، جو مادے اور شعور کو الگ الگ کرتی ہے، پت تر اور بلند تر کی سرصد ہے مجت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، بیاس کی اذبت ہے، اس کا کرب ہے۔ مجت کی شاخیں آسان میں ہوتی ہیں، بیاس کی صرت وشاد مانی ہے۔

مجت واحد مظہر نہیں ہے، یہ دہری ہے۔ یہ دو قطبین کے بی کھی ہوئی رسی ہے۔ تہمیں دونوں قطبین کو سجھنا جاننا ہوتا ہے: ایک ہے جنس، اور دوسری ہے پوجا۔ محبت جنس اور پوجا کے بی کھٹی رسی ہے۔اس کا ایک حصہ جنس ہے، اور ایک حصہ پوجا ہے۔

جنسی حصہ بہت می اذبیتی، بہت سے دکھ ہمراہ لاتا ہے۔ وہ حصہ جو پوجا سے بڑا ہوا ہے، بہت می سرتیں ہمراہ لاتا ہے۔ ای لیے تو محبت کور ک کرنا دشوار ہے کیونکہ اسے ترک کرتے ہوئے انسان کو ڈرر ہتا ہے کہ آئے والی سمرت بھی کھوجائے گی۔انسان کا ملا اس میں ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ساری اذبیتی، سارے دکھ بار بار کہتے ہیں کہ اسے ترک کردو۔

یہ ہمبت کرنے کی اہتلا۔ محبت کرنے والا ایک کشیدگی میں، ایک تناؤ میں رہتا ہے، دونوں طرف معنیا ہوا۔

میں تمہارے مطلے و سمجھ سکتا ہوں۔ بیسارے مجت کرنے والوں کا مسلہ ہے۔اس

ہوتو سڑک کے کنارے کھڑا رہنا احتقانہ سا دکھائی ویتا ہے تا! پس بہتر یہی ہے کہ جموم کے ساتھ بھا گنا شروع کر دیا جائے۔

اس بات کواپنے من میں گہرا بالو کہ جب تک تم خارج کے مقابلے میں داخل کو اہمیت نہیں دو گے، تم ایک بہت ایبنارٹل زندگی جی رہے ہو گے۔ نارٹل شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر عمل کا سرچشمہ اس کا داخل ہوتا ہے۔خارج تو محض ایک وسیلہ ہے، جبکہ داخل مقصود ومنتہا

مجت جوتم کی مرد یا عورت سے کرتے ہو، منزل تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔مقصد ایک ایک محبت ہو تمہاری واغلی عورت یا واغلی مرد کرے۔ خارج کو محض ایک سیمنے کی صورتحال جھنا ہوگا۔ یہ ایک عظیم موقع ہے۔

میں خارجی معاملہ محبت کے خلاف نہیں ہوں، میں تو سراس اس کا حای ہول کیونکہ اس کے بغیرتم داخل ہے آگاہ نہیں ہو یاؤ گے۔ تاہم یا در کھنا خارج ہی میں نہ پھنس جانا!!

**多器** 

72

کی وجہ یہ ہے کہ محبت دونوں ہی کو ہمراہ لاتی ہے۔ بہت سے کا نٹے اور بہت سے پھول، اور دونوں ساتھ آتے ہیں۔ محبت گلاب کا پودا ہے۔ انسان کانٹوں کا خواہاں نہیں ہوتا۔ انسان چاہتا ہے کہ گلاب کے پودے پر پھول ہی پھول ہوں، کا ٹٹا کوئی نہ ہو، کیکن دونوں ساتھ آتے ہیں، وہ ایک توانائی کے دورُخ ہیں۔

میں تہمیں مجت ترک کرنے کا نہیں کہتا۔ میں بنہیں کہتا ہے کہ سب تیا گ دو، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ میں کہہ بیر ہا ہوں کہ اسے زیادہ سے زیادہ پوجا بناؤ۔ میرا فلفہ کا یا کلپ ہے، ترک و تیا گئیس۔ میں جنس کے خلاف نہیں ہوں، تہمیں جمعے سجھنے میں فلطی ہوئی ہے۔ میں تو جنس کو پوجا بنانے کے حق میں ہوں۔ کمتر سطح سے اعلیٰ تر سطح پر پہنچا جا سکتا ہے، یوں درد و اذبت غائب ہوجا نمیں گے۔

آخرجنس ميں اذيت كيوں ہے؟

اس لیے کہ وہ تہمیں تمہاری حیوانیت یادولا دیتی ہے ۔ یہ ہے اذبت۔ وہ تہمیں ماضی یادولا دیتی ہے۔ وہ تہمیں یادولا دیتی ہے۔ کہتم آزاد نہیں ہو، تم فطرت کی بخشی ہوئی جبلتوں کے غلام ہو، تم انجانی لا شعوری قوتوں کے باتھوں میں محض ایک کھی تیلی ہو۔

ہ ول من من مالی ہوتی ہوگہ ہوگہ ہوگہ ہوگہ ہم محسوس کرنے لگتے ہو کہ تم اپناوقار کھور ہے ۔ ای لیے جنم لیتی ہاؤیت۔

بہورو رو اس بات ہے۔ کھاتی ہوتی ہے۔ جلد یا بدیر ذہن اس بات سے کھر آسودگی بہت مختر ہوتی ہے، کھاتی ہوتی ہے۔ جلد یا بدیر ذہن اس بات سے آگاہ ہوجاتا ہے کہ آسودگی کھاتی ہے اور اس کے بعد اذبت کی طویل را تیں ہیں۔

مرے محض ہوا کے جھو کے کی طرح ہوتی ہے۔ ہوا کا جھونکا آتا ہے اور چلاجاتا ہے اور تہمیں صحرا جیسی حالت میں چھوڑ جاتا ہے، انتہائی مضطرب اور مالوں۔ تم نے بہت امیدیں کی تھیں، تمہارے جبلی جھے نے تم سے بہت ی چیڑوں کے وعدے کیے تھے اور ملا کچھ بھی نہیں۔

در حقیقت جنس فطرت کی ایٹ آپ کودوام دینے کی ایک حکمتِ عملی ہے۔ یہ ایک میکنزم ہے جس کے تحت تم تولید و تناسل سے گزرتے ہو وگر نہ انسان معدوم ہو جائے۔ ذرا

تصورتو کروایی نوع انسان کا، جس کوآ زادی ہو کہ وہ جنسی عمل کرے یا نہ کرے۔ جب تہمیں ساری صورتحال لا یعنی دکھائی دے گا، جہیں سارا معالمہ انتہائی مضحکہ خیز دکھائی دے گا۔ ذرا سوچو تو سہی \_ اگر تنہیں جبلی قوت مجبور نہ کررہی ہوتو میرا خیال ہے کوئی شخص بھی جنسی عمل مرضی سے جنسی عمل نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو رکتے ہوئے۔ ہوئے۔

اگرتم حشرات اور جانوروں کی مختلف انواع کے جنسی روبوں کا مطالعہ کروتو تم بہت جران ہو گے۔ سوال ہے کہ اگر انواع پر بی چھوڑ دیا جائے تو جنسی عمل کیسے ہوگا؟ اس کی وضاحت کے لیے مثال دیکھو۔ کڑی کی ایک نوع ایس ہے کہ جب کڑا کڑی ہے جنسی طلب کرتا ہے تو اس دوران کڑی اسے کھانا شروع کر دیتی ہے، ادھر جنسی طلب شخیل کو پنچتا ہے، اُدھر کڑا انجام کو پنچ جا تا ہے! اب سوچو، اگر ان کڑوں کو امتخاب کا حق ہوتو وہ کڑی کو و کھیتے ہی جنٹی دور ممکن ہوگا، بھاگ جا ئیں گے۔ وہ اپنے انجام سے بخو بی واقفیت رکھتے ہوئے خود کئی کیوں کریں؟ وہ ای طرح دوسرے کڑوں کو موت سے دو چار ہوتے جود کھے چکے ہوں گرے ہر روز ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ جبلت کے غلام ہیں۔ وہ لرزتے کا پہتے، ڈرتے ہوں گری اسے کھانا شروع کردیتی ہوئے کہ بیافتنام ہے۔ جو ٹبی کڑا طاپ شروع کرتا ہے، کڑی اسے کھانا شروع کردیتی ہے۔ وہ جبلتوں کے غلام ہیں!

اگر جنی عمل تم پر چھوڑ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس سے گریز کریں گے۔ لوگ دوسروں سے جنی عمل کرتے ہیں تو اس کی وجوہات ہیں۔ یہ مفتحکہ فیز لگتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے گر گیا ہے۔ یہ احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔

تاہم بیمل مطلق خالص پن اور مسرت اور معصومیت کے بھی چند کمیے لاتا ہے۔ یہ لاوقتی کے بھی چند کمیے لاتا ہے۔ یہ لاوقتی کے بھی چند کمیے لاتا ہے۔ جب دفعتا وقت نہیں رہتا ہے۔ یہ لااتائی کے بھی چند لمجے لاتا ہے۔ ملاپ کے گہرے مرسلے میں انا فراموش ہوجاتی ہے۔ یہ کمل تمہیں بھوان کی بھی چند جسکتیاں و بتا ہے۔ لہٰذاتم اسے ترک بھی نہیں کرسکتے۔

لوگوں نے جنس کور ک کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں ۔ بھکشو صدیوں سے اسے ترک کے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیانسانی وقار کے خلاف ہے، بینہایت تذکیل آفریں ہے۔

اوشو (گرورجنیش)

كتاب وانش

ایک جبلت کے زیراڑ ہونا انسائی شرف کے خلاف ہے۔ پھکشوا سے ترک کر پچکے ہیں، انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی ان کی زندگی میں سے ساری خوشیاں بھی عائب ہو پچی ہیں۔ وہ بے حد شجیدہ اور اداس ہو پچکے ہیں۔ وہ خودکش ہو پچکے ہیں۔ انہیں زندگی میں کوئی معنی ہی نظر نہیں آتے، ان کی زندگی بے معنی ہو پچی ہے۔ وہ صرف موت کی آ مد کے منتظر

برایک نازک متلہ بے سوال بی ہے کدا سے کیے حل کیا جائے؟

جھکٹونو اے حل کرنے کے اہل نہیں ہیں۔اس کے برطس انہوں نے دنیا ہیں بہت ی مجرویاں پیدا کر دی ہیں۔ وہ تمام مجرویاں، جن کی فدمت تمہارے نام نہاد پنڈت کرتے ہیں، انہی کی پیدا کردہ ہیں۔ ہم جنس پرتی کا پہلا تصور مندروں میں پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ وہاں مردوں کو اکٹھے رکھا جاتا تھا، عورتوں سے دوراورا لگ۔ جبکہ عورتوں کو اکٹھے رکھا جاتا تھا، مردوں سے دوراورا لگ۔

کیتھولک خانقا ہوں میں ایک ہزار سال سے کوئی عورت داخل نہیں ہوئی۔ چھاہ کی پکی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ بیر تصور ہی کتنا ہولناک ہے! بیہ پادری کتنے خطرتاک ہیں! حد تو بہے کہ چھاہ کی پکی بھی خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیسا خوف ہے ہے؟

فطری بات ہے کہ اکٹھے رہنے والے پادری، پنڈتوں کی جہلتیں نئی راہیں ڈھونڈنے لگتی ہیں، کجرویاں ایجاد کرنے لگتی ہیں، وہ ہم جنس پرست بن جاتے ہیں۔

پس بادری اور تغیی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو معاطع کو زیادہ الجھا ویا ہے۔ جبکہ دنیاوار شخص، شہوت کا حامل شخص بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ وہ تو مصیبت میں ہے، اس کی ساری زعمگی مصیبت بن چکی ہے۔ وہ امیدیں بائدھتا رہتا ہے، اور کوئی امید پوری نہیں ہوتی، اور وجرے دھیرے ایک زیردست ناامیدی اس کے وجود میں جگہ بنا لیتی

میرا فلفہ نہ دنیا دار ہے نہاں کے برعکس۔ میرا فلفہ اسے رد کرنے کائبیں ، اسے استعال کرنے کا ہے۔

میرا فلفہ بیہ ہے کہ تہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے، بہت قیمتی ہے۔ ہوسکتا ہے تہمیں اس کی قدرہ قیمت کا اندازہ نہ ہو، تا ہم بیہ ہہت قیمتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہستی اس تہمیں عطا نہ کرتی۔ پس تہمیں اس کی کایا کلپ کرنے کے داستے ڈھونڈ تا ہیں۔ تہمیں اپنی مجبت کو زیادہ پوجا بنانا ہے۔ تہمیں اپنی جنس کو زیادہ مجبت بھری بنانا ہے۔ دھیرے جنس کو الیک پوتر عمل میں ڈھالنا ہے، اس کو رفعت دیتی ہے۔ بجائے اس کے کہ جنس تہمیں حیوانیت میں لے جائے، پست کروے، تم اس کو او پر لے جاسکتے ہو۔ جو تو اتائی تہمیں پست کرتی ہے، میں لے جائے، پست کروے، تم اس کو او پر لے جاسکتے ہو۔ جو تو اتائی تہمیں پست کرتی ہے، میں تو اتائی تہمیں باندی عطا کر عتی ہے ۔ وہی تو اتائی تہمیں پر عطا کر عتی ہے۔ وہ بے بناہ قوت کی صاف ہوتی ہے۔ بلا شبہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور شے ہے، کیونکہ ساری زندگی اس سے تو ہو۔ وہ وہ پر پر ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک بچ کوجنم دے عتی ہے، ایک ٹی زندگی کو وجود میں لا عتی ہے تو تم اس کی پوشیدہ قوت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ وہ آگر وہ ایک ٹی زندگی کو وجود میں لا عتی ہے تو تم اس کی پوشیدہ قوت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ وہ تم اس کی پوشیدہ قوت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ وہ تم سس بھی ایک ٹی زندگی لا اعتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے تو جہوں کی مائی نیا جنم دے عتی ہے۔ اس طرح وہ ایک سے تو تم اس کی پوشیدہ قوت کا اندازہ کی ساتھ ہے ای طرح وہ ایک سے تا بی کو دنیا میں لا عتی ہے۔ اس طرح وہ ایک سے تا بیا کی زندگی لا عتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے تا بیا کی زندگی لا عتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے خوالی سے کو دنیا میں لا عتی ہے۔ اس طرح وہ ایک سے جو کو دنیا میں لا عتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے جو کو دنیا میں لا عتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے جو کو دنیا میں لا عتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے جو کو دنیا میں لا عتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے جو کو دنیا میں لا عتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے جو کو دنیا میں لا عتی ہے۔ جس طرح وہ ایک سے جو کو دنیا میں لا عتی ہے۔

75

اور پیوع نے تکوڑیس سے بہی تو کہا تھا: ''جب تک تم دوبارہ جنم نہیں لیتے، تب تک تم خداوند کی سلطنت میں داخل نہیں ہوسکو گے' ۔ جب تک تم دوبارہ جنم نہیں لیتے، جب تک تم خداوند کی سلطنت میں داخل نہیں ہوتے ۔ ایک نئی بصیرت، اپنی توانا ئیول کوایک تک تم اپنے آپ کو نیا جنم دینے کے المل نہیں ہوتے ۔ ایک نئی بصیرت، اپنی توانا ئیول کوایک نئی کیفیت نہیں دیتے، اپنے ساز کا آ ہنگ درست نہیں کرتے۔ تہمارے ساز میں عظیم وھنیں چھپی ہیں، لیکن تمہیں اس کو بجانا سکھنا ہے۔

جنس کواکی عظام مراقباتی فن بنتا ہوگا۔ ید دنیا کو تا نتر اکی عطا ہے۔ تا نتر اکی عطا عظیم ترین عطا ہے۔ تا نتر اکی عطا عظیم ترین عطا ہے کونکہ یہ تہمیں پہت ترین کو بلند ترین میں تبدیل کرنے کی تنجیاں دیتی ہے۔ یہ تہمیں کچڑ کو کولوں کے چھولوں میں ڈھالنے کی تنجیاں عطا کرتی ہے۔ یہ اب تک سامنے آنے والی عظیم ترین سائنس ہے۔ تا ہم اخلاق پندوں اور قدامت پرستوں اور تمہارے نام نہاد ذہبی لوگوں نے تا نتر اکولوگوں کے کام نہیں آنے دیا۔ اس کی کتابوں کو جلا دیا گیا، ہزاروں تا نتر اگروؤں کو قبل کر دیا گیا، ور دیا گیا، اوگوں کو زیر تا نین جانے پرمجور کر دیا گیا، اوگوں کو زیر زمین جانے پرمجور کر دیا گیا۔

پت رے، اے دباکر رکھا جائے۔

اب تک صرف دو تر بات کے گئے ہیں۔ایک ہے جنی عمل کو تعلم کھلا کرتا۔ یہ ترب ناکام ہو چکا ہے۔مغرب میں اس تجرب کوآ زمایا جارہا ہے اور ساتاکای سے دوجیار ہور ہا ہے، مكمل ناكامى سے - دوسرا تجربہ تفاترك كا\_اےمشرق مين آزمايا كيا تھا، اورمغرب ميں بھى عیمائیت نے اے آ زمایا تھا۔ تاہم بیجی ناکام ہوگیا، کمل طور پرناکام۔

77

ایک نے تج بے کی ضرورت ہے، فوری ضرورت ہے۔انسان سخت مشکل میں ہے، سخت الجھن میں ہے۔ کیا کیا جائے؟ انسان اپنے لیے کیا کرے؟

مل بینیں کہا کہ جس کورک کردو، میں تو یہ کہنا ہوں کہ اس کی کایا کلپ کرو۔اے صرف حیاتیاتی سطح تک محدود نه رکھو، اس میں کھے روحانیت شامل کرو۔ محبت کرتے ہوئے مراقبہ بھی کرو۔ محبت کرتے ہوئے بوجا بھی کرو۔ محبت کو صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہونا چاہیے، اس میں اپنی روح بھی سمودو۔

تب دهرے دهرے كرب ختم موجائے كا اور اس كرب ميں چھپى تواناكى آزاد موجائے گی اورعظیم رحت بن جائے گی۔ تب اذیت سرت میں دھل جائے گی۔ تم كبتى بو: " بھے مجت بوكى اور ش نے مجت ش بہت وك سبے "

تم پر رحمت ہوئی۔حقیقا بے جارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بھی محبت نہیں کرتے اور جو بھی د کھ نہیں سہتے۔ وہ لوگ زندہ ہی نہیں ہیں۔ محبت کرنا اور محبت میں د کھ سہنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ آگ ہے گزرنے کے مترادف ہے۔ پی خالص بناتا ہے، پیتہیں بھیرت عطا کرتا ہے، پی ممہيں زيادہ چوس بناتا ہے۔ يرايا چينج ہے جے قبول كرلينا عاہے۔ جولوگ اس چينج كوقبول نہیں کرتے وہ کچوے ہی رہتے ہیں، تقیر کیڑے۔

مِن تبهيس عبت ترك كرف كانبيس كبتار من توصرف ايك حقيقت بتاريا مول كريد حمہیں حتی اطمینان عطانہیں کرے گی۔اشیا کی فطرت کو تبدیل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں تو بس ایک حقیقت بیان کررہا ہوں۔ اگر بیر میرے بس میں ہوتا تو میں جا ہتا کہتم محبت میں حتی اطمینان یا او۔ تا ہم ایسانہیں ہے۔ ہم کر بی کیا سکتے ہیں؟ دواور دوچار بی ہوتے ہیں۔ برزندگی کی ایک بنیادی حقیقت ہے کہ محبت حمہیں ممری بے اطمینانی ویتی ہے۔

ابھی کل ہی مجھے امریکہ سے میرے سنیاسیوں کا خط ملا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ میں گر جیف کے مانے والوں پر تختی کی جارہی ہاوروہ زیر زمین جانے پر مجبور مو گئے ہیں۔ انہوں نے کھا ہے: "جمیں ڈر ہے کہ جلد یا بدیر جارے ساتھ بھی ایا ہوگا۔ کیا ہم تارياں شروع كرديں تا كه اييا موتو جم خفيه ره كرا پنا كام جاري ركيس؟"

76

ایامکن ہے کیونکہ بمیشہ ایا ہی ہوا ہے۔ گرجیف کا کام بھی جنسی توانائی کو واخلی قوت میں بدلنے کا ہے۔منظم چرچ ہمیشہ اس طرح کی کوششوں کا مخالف رہا ہے۔

میرے کام میں برطرح سے رکاوٹیل ڈالی گئی ہیں، میرے لوگوں کو برطرح سے مراسال کیا حمیا ہے۔ ابھی چند ہی ون پہلے ہندوستانی پارلیمن میں اس موضوع پر ایک محنشہ بحث ہوئی کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے۔ جیسے بحث کرنے کواس ملک میں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔اس قدرخوف! جبکہ میں کی کوکوئی نقصان نہیں پہنچارہا، میں تو دروازے سے باہر بھی نہیں جاتا۔ اتن آزادی توہر کس کا پیدائش حق ہے۔ اگر کوئی مخص جھ سے ملنا اور اپنی کایا کلپ كرانا جابتا ہے توكى كو ضرورت نہيں كه اس كام ميں دهل دے۔ ميں توكى كے ياس نہيں جاتا۔ لوگ خود میرے پاس آتے ہیں اور کایا کلپ کی خواہش ظاہر کرتے ہیں ۔ یہ کیسی

تا ہم احتی ساست دانوں اور پندتوں کا ہمیشہ سازی گئے جوڑ رہا ہے۔ وہ نہیں چاہے کہ لوگوں کی کا یا کلپ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیل ہونے والے لوگ ان کے غلبے تلے نہیں رہیں گے۔ تبدیل ہونے والے لوگ ان کے غلبے تلے نہیں رہیں گے۔ تبدیل ہونے والے لوگ آزاد ہوں گے۔ تبدیل ہونے والے لوگ استے آگاہ اور استے ذہین ہول کے کہ سیاست دانوں اور پنڈتوں کی تمام جالوں کو سجھ جائیں گے۔ تب وہ کسی کے بھی پیرو کارنہیں رہیں گے، تب وہ ایک ہالکل نی قتم کی زندگی جیس کے بہوم کی نہیں بلکہ فرد کی زندگی۔وہ شیر بن جا ئیں گے، وہ بھیٹر نہیں رہیں۔

اورسياست دان اور پندت چا چ ئيل كه برانسان جميز جي ينارې ـ صرف تبجي ده گذریے بن سکتے ہیں، عظیم لیڈر بن سکتے ہیں۔میڈیا کر اور احمق لوفظیم لیڈر ہونے کی اداکاری کررہے ہیں۔ایا صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ ساری نوع انسان ذہانت میں

اوسو ( درور جنیم

محبت بالاً خرجهیں اتن بے اطمینانی ویتی ہے کہ تم حتی محبوب \_ بھگوان \_ کی شدید آرزو کرنے لگتے ہو۔

سنیاس حتمی معاملہ محبت ہے، بھگوان کی تلاش، سیج کی تلاش۔

الیا صرف ای وقت ممکن ہے کہ جب تم نے بار بار محبت کی ہو، اور بار بار دکھ سے ہوں ۔ تمہیں زیادہ شعور ملا ہو، زیادہ آگی حاصل ہوئی ہو۔ ایک روز پا چانا ہے کہ محبت تہمیں صرف چند جملکیاں ہی عطا کر سکتی ہے ۔ وہ جملکیاں اچھی ہوتی ہیں، اور وہ جملکیاں بھوان کی جملکیاں ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ ممکن جملکیاں ہوتی ہیں ۔ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہوتی ہیں ہے۔ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ ان جملکیوں کے بغیرتم بھوان کو تلاش نہیں کرو گے۔

جولوگ محبت نہیں کرتے اور دکھ نہیں سہتے وہ کہی بھگوان کے متلاثی نہیں بن سکتے۔ بیصرف محبت کرنے والے کا واحد حق ہے کہ ایک روز وہ حتی محبوب کی جبتی شروع کرے۔ محبت کرو، اور گہری محبت کرو۔ دکھ مہواور زیادہ گہرا دکھ مہو۔ کاملاً محبت کرو اور کاملاً دکھ مہو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس طرح نا خالص سونا آگ سے گزر کرخالص بنتا ہے۔

会器会

### تقابل اورحسد

حمد نقابل وموازند ہے۔

اور جمیں تقابل کی تعلیم دی گئی ہے، جمیں تقابل کرنے کی تربیت دی گئی ہے، جمیشہ تقابل کرنے کی تربیت دی گئی ہے، جمیشہ تقابل کرنے کی۔ کی شخص کے پاس بہتر مکان ہے، کی شخص کا جسم خوبصورت ہے، کی شخص کے پاس نیادہ دولت ہے، کوئ شخص زیادہ کرشاتی شخصیت کا مالک ہے۔ تقابل کرو، پاس سے گرزنے والے جرشخص کے ساتھ اپنا تقابل کرو، نیتجتاً بے پناہ حسد جنم لے گا۔ حسد تقابل کی پیداوار ہے۔

اگرتم تقابل کرتا مچھوڑ دوتو حسد غائب ہوجائے گا۔ تبتم سے جانے ہوگے کہ تم ہو،
اور تم کچھ نہیں ہو، اور کچھ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بیدا چھا ہے کہ تم اپنا تقابل درختوں سے نہیں کرتے، وگر نہ تہمیں تو بہت حسد ہوتا۔ تم سوچتے کہ تم سر سبز کیوں نہیں ہو؟ بھگوان نے تہمیں پھول کیوں نہیں دیے؟ اچھا ہی ہے کہ تم پرندوں سے تقابل نہیں کرتے، دریاؤں سے تہمیں پیاڑوں سے تقابل نہیں کرتے وگر نہ تم شدید حسد میں جتلا ہوجاتے۔ تم صرف انسانوں سے تقابل کی تربیت دی گئی ہے۔ تم موروں اور طوطوں سے تقابل نہیں کرتے ہو کیونکہ تمہیں صرف انسانوں سے تقابل کی تربیت دی گئی ہے۔ تم موروں اور طوطوں سے تقابل نہیں کرتے۔ وگر نہ تمہارا حسد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تہمیں حسد کا اتنا ہو جھ سہنا

تقابل کرنا ایک نہایت احقاندر جمان ہے، کیونکہ ہر فرد یکتااور نا قابل موازند ہے۔ اگرتم یہ بات مجھ جاؤ کے تو حمد عائب ہو جائے گا۔ ہر ایک یکتا اور نا قابل موازند ہے۔تم

موال يہ ب كردوس كا خيال تمار عدد عن من آتا عى كول ع؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہیں درست طور پرنشودنما یانے بی فیمن دیا گیا، تہاری ستی كے كا بوں كو كھلنے بى نہيں ديا حميا۔اى ليے تم اعدر سے خودكو كھوكھلامحسوس كرتے ہو جبكرتم بر فخص كامرف ظاہر و يكت ہو۔اس كى دوريد ب كرصرف ظاہر بى كود يكھا جاسكا ہے۔

81

تم این اندر سے واقف ہو، جبکہ دومرے کے ظاہر سے۔ اس سے حمد جنم لیتا ہے۔ وہ مجی تمہارے طاہر سے اور اپنے اشر سے واقف ہیں۔اس سے حدجتم لیتا ہے۔ کوئی مخص بھی تو تمہارے اندر سے واقف نہیں ہے۔ تم بی جانتے ہو کہ تم تو کچے بھی نہیں ہو، بے قدر وقیت ہو۔ جبکہ دوسرے باہرے ہتے ہوئے نظرا تے ہیں۔ان کی ہی چھوٹی ہو کتی ہے لیکن تم ال بات سے کیے آگاہ ہو سکتے ہو؟ تم سوچے ہوکہ شایدان کے دل بھی مسرارے ہیں۔تم جانے ہو کہ تمہاری مسکراہٹ جموئی ہے کیونکہ تمہارا دل نہیں مسکرارہا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ رور با ہو، سکیال مجرد با ہو۔

تم جانتے ہوا ہے اعرون کو، اور صرف تم بی اے جانتے ہو، کوئی دوسرائیس جانا۔ جبکہتم دوسروں کے ظاہرے واقف ہو، اور لوگ اپنے ظاہر میں خوبصورت ہوتے ہیں۔ ظا براتو شوپیس موتا ہے اور نہایت فریب کار موتا ہے۔

مِن تهيس ايك قديم حكايت ساتا بول:

ایک آدی این دکھوں سے بہت تک تھا۔ وہ روز بھگوان سے النجا کرتا کہ دہ اس پر رقم کرے۔ آخراس نے ای کواتے سارے دکھ کیوں دیے ہوئے ہیں۔ایک روز اس نے شدید مایوی ش بھوان سے التجا کی کہ وہ اے کی کے بھی دکھ دے دے اور اس کے دکھ واپس لے

دراصل اسے برخض بظاہر خوش نظر آتا تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ مرف ای کواتے دکھ دیے گئے ہیں، کی اور کو ہیں۔ جس روز اس نے بھوان سے بید دکا ماگلی، اس رات اس نے ایک خواب و یکھا۔ اس نے ویکھا محگوان نے اعلان کروایا کہ سب لوگ صرف تم ہو \_ نہ تو مجھی کوئی تم جیسا ہوا ہے، اور نہ مجھی ہوگا۔ اور تہمیں کی شخص جیسا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

80

بھگوان صرف اور بختلو تخلیق کرتا ہے، وہ کاربن کا پیوں میں یقین نہیں رکھتا۔

چند قدم دورعظیم واقعات مورے ہیں: گھاس زیادہ سرمبرے، گلاب کے پھول بہار پر ہیں۔ بر خض نظر آتا ہے۔ سوائے تمہارے۔ تم مسلسل نقائل کررہے ہو، اور دوسرول کا بھی یہی معاملہ ہے۔وہ بھی تقابل کررہے ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ بھی میسوچے ہول کہ تمہارے لان کی گھاس زیادہ سبز ہے \_ یہ فاصلے سے ہمیشہ زیادہ سبز دکھائی ویتی ہے، کہ تمہاری ہوی بہت خواصورت ہے اور تم ہو کداس سے تھک سے ہو، تم سوچے ہو کہ تم اس عورت کے جال یں کینے بی کیوں، تم اس سے چھٹکارا یانا چاہے ہو، جبکہ بروی تم سے حد کرتا ہے کہ تمباری بوى اتى خوبصورت بإ بوسكا عم اس عدركت بو .....

برقحض دوسرے محف سے حد کرتا ہے۔ حمد کے ذریعے ہم نے الی جہنم بنالی ہوئی ہے،حسند کی وجہ سے ہم استے پست ہو چکے ہیں۔

> ایک بوڑھا کمان سلاب اڑنے کے بعداس سے ہونے والےاہے نقصانات كا جائزه لے رہا تھا۔ اس كے ايك پروى نے يوچھا: "كيا تہارے مارے و رسال بالی بہالے گیا؟" بور سے كسان نے كہا: "إل" اور يوجها: "كامن كے سؤرول كاكيا

> > پروی نے بتایا: "وہ بھی گئے۔"

"اچھا" بوڑھے کسان نے پھر پوچھا:"لارس کے سُور نے گئے؟"

" د البیل" پروی نے بتایا: " وہ بھی بہد گئے۔"

"خوب!" بوڑھے كسان في سكون كاسانس بمرتے ہوئے كہا:" يدا تنا برانبين تقا، جتناميراخيال تفايه

اگر کوئی مصیبت میں ہوتو اچھا لگتا ہے۔اگر ہر کسی کا نقصان ہوا ہوتو یہ اچھا لگتا ے۔اگر برکوئی خوش مواور کامیاب مور ہا ہوتو بہت برالگا ہے۔

انے اپنے دکھ تھیلوں میں جریں اور بڑے مندر کی دیوار کے پاس رکھ دیں۔سباوگوں نے ایابی کیا۔ اس کے بعد بھگوان نے کہا کہ اب جوفص اپنی مرضی سے کوئی بھی تھیلا

82

جرت کی بات یقی کداین و کھول سے تک آیا ہوا مخص تیزی سے بھاگ کرآ کے بوحا اور اینے ہی تھلے کو اٹھا لایا۔ اے ڈرتھا کہ کوئی دوسرااس کا تھیلا نہ اٹھا لے۔ تاہم وہ یہ دیکھ کر مزید جران ہوا کہ کی نے بھی کی دوسرے کا تھیلائیس اٹھایا اور جرفض اسے ہی تھیلے کو دوبارہ الله الرخوش تقاب

الیا کول تھا؟ الیا اس لیے تھا کہ پہلی بار مرفض نے دوسرے کے ركوں كود يكما تھا۔ان كے تھلے يا توان كے اپنے تھلے جتنے تھے، ياس

- 2 1/2 JE

دوسراستلہ بیتھا کہ جرفض اینے دکھوں سے مانوس ہوچکا تھا۔ دوسرول ك دكوں كو چنتے سے پہلے يمي ديال اجرا ہوگا كه پانہيں يدوكھ كيے ہوں؟ کم از کم انبان ایخ دکھوں سے شناسا تو ہے، انبان ان کاعادی ہو چکا ہے، وہ انہیں برداشت کرسکتا ہے۔ وہ استے برسول سے اپنے د کوں کو برداشت کرتا چلا آیا ہے ۔ البذا انجانے دکھوں کو کیوں چنا

بر شخص خوشی خوشی کھر چلا گیا۔ کھ بھی تبدیل نہیں ہوا، وہ پہلے والے د کھوں ہی کو واپس لے گئے۔ ہر شخص خوش تھا اور بنس رہا تھا کہ اس کو اپنا ای تھیلا والیس ملا ہے۔

صح کے وقت اس فخص نے بھگوان کی پوجا کی اور اس سے کہا: " بعگوان! رات كے خواب كا شكريد ميں دوبارہ الي دعائبيں ماعوں الون بھے جو کھ دیا مرے لے فیک ہے۔ یقینا برمے لیے

اليماعة أوناع جميداع-"

تم حد كى وجه سے متقل طور پرعذاب مل ہو۔ تم دوسرول كے ليے كينے بن كے ہو۔حدر کی وجہ سے تم احق بن عے، بہرو یے بن عکے ہو۔ تم نے ان چروں کا حامل ہونے کی اداکاری شروع کر دی ہے جو تہارے پاس نیس ہیں، تم ایکی چروں کا حامل ہونے کی اداکاری کررہے ہو، جو تہارے پاس ہو ہی نہیں سکتیں، جو تمہارے لیے فطری نہیں ہیں۔تم بہت زیادہ مصنوعی، بناوٹی بن ع ہوتم دوسرول کی نقل کر کے، دوسرول سے مقابلہ کر کے کیا كر سكتے ہو؟

حمد کرنے والا مخض جہنم میں زندگی گزارتا ہے۔ تقابل کرنا چھوڑ دو، حسد غائب ہوجائے گا، کمینہ پن عائب ہوجائے گا، بہروپیا پن عائب ہوجائے گا۔ تا ہم تم صرف جمی تقابل کرنا چھوڑ سکتے ہوکہ جبتم اپنے اندر کے خزانے کو پالیتے ہو۔ اس کے علاوہ اورکوئی راستہیں ہے۔

ایک زیادہ سے زیادہ مصدقہ فرد بنو بھگوان نے جمہیں جیسا بھی بنایا ہے، خود سے محبت کردہ اپنا احترام کرد۔ایبا کرد کے تو فورا ہی سؤرگ کے دردازےتم پر کھل جائیں گے۔ وہ تو ہمیشہ سے کھلے ہیں، تم ہی ان کی طرف نہیں و کھتے۔



کو کلے پن کو بھرنے کے لیے کی نہ کی شے کے طلب گار ہوتے ہیں \_ بیرد پیہ ہوسکتا ہے، طاقت ہو علی ہے، عزت ہو علی ہے، کردار ہوسکتا ہے، بئن ہوسکتا ہے۔ کوئی بھی شے ہو، چل علی ہے، دہ تو اپنے داخلی کھو کھلے پن کو بجرنا جا جے ہیں۔

85

دنیا ش صرف دوتم کے لوگ ہیں: وہ جو داخلی کھو کھلے پن کو جرنا چاہتے ہیں، اور وہ
کیاب لوگ جو داخلی کھو کھلے پن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کھو کھلے پن کو جرنا چاہتے ہیں،
کھو کھلے ہی رہحے ہیں، مضطرب رہحے ہیں۔ وہ پجرا اکٹھا کرتے رہے ہیں، ان کی ساری
زندگی لا حاصل اور بے تم ہوتی ہے۔ صرف دوسری قتم کے لوگ، انتہائی کمیاب اور قیمتی لوگ جو
اپنے داخلی کھو کھلے پن کو مجرئے کی خواہش کیے بغیرد کھتے ہیں، مراقباتی ہی جائے ہیں۔

مراقبہ تمہارے خالی پن پرخور کرتا ہے، اسے خوش آ مدید کہتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے ہم آ ہنگ ہوجاتا ہے، اس کی خواہش کے بغیر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے جرا ہوتا ہے۔ یہ کھو کھلا پن اس لیے لگتا ہے کیونکہ حمریت سے کیونکہ یہ تو پہلے سے جرا ہوتا ہے۔ یہ کھو کھلا پن اس لیے لگتا ہے کیونکہ حمریت سے حصح طریقے سے و کھنا نہیں آ تا ہم اسے ذہن کے ذریعے و کھنے ہو، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر تم ذہن کو ایک طرف رکھ کراپنے خالی پن کو دیکھو گے تو یہ بے بناہ حسن کا حال نظر آ نے گا، الوبی نظر آ نے گا، یہ خوش سے چھکے گا۔ ضرورت کی شے کی نہیں ہے۔

مرف تبھی انسان روپے کے بارے میں سوچتا چیوڑتا ہے، طافت کے بارے میں سوچٹا چیوڑتا ہے۔وگرند ہر مخض کی نہ کی طور روپے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔

اس پاگل پن سے بچو۔ لیے بیل جیوہ منتقبل کو چھوڑ دو۔ اس طرح روپیدا پن کشش کھو بیٹے گا۔ لیے بیل اتن کاملیت کے ساتھ جیو کہ جسے تہارے لیے دوسرا لحر نہیں آئے گا، کہ بیے یہ آخری لحد ہو۔ یوں روپے اور طاقت کی ساری خواہشیں تہارا پیچیا چھوڑ دیں گی۔

اگر تمہیں اچا تک پاچا کہ آج تم مرجاؤ کے، تو کیا ہوگا؟ کیاتم پھر بھی روپے ش دلچپی لو گے؟ اچا تک روپے کی خواہش تمہیں چھوڑ دے گی۔ اگر میہ آخری دن ہے تو تم اے آنے والی کل کے بارے میں سوچتے ہوئے ضائع نہیں کر سکتے \_ کیونکہ وہ کل تو آئی ہی نہیں

چونکہ ہم آنے والی کل میں جیتے ہیں ای لیے روپیداس قدر اہم ہوجاتا ہے، اور

#### روپيم پيس

روپیطات ہے۔ جو مخص روپے کے بارے یس سوچ رہا ہے۔ جو مخص روپے کے حوالے سے نہیں سوچا، وہ بھی مختلف "مبلول" کے بارے میں سوچا ہے۔ روپیہ طاقت کی علامت ہے۔ تمروپے کی مدوسے طاقت فرید سکتے ہو۔

تہمارے چنڑت بھی روپے کے بارے میں سوچتے ہیں ۔ وہ اِسے مئن کہتے ہیں۔ وہ مئن کے ذریعے سُوُرگ میں ایک بہتر مکان خرید سکتے ہیں، ایک بہتر کار، ایک بہتر مورت خرید سکتے ہیں۔ چندلوگ استے لا کچی نہیں ہیں، وہ صرف اس دنیا میں رائج روپے ہیے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

انسان صرف ای دفت روپے کے بارے میں سوچنا چھوڑتا ہے کہ جب وہ حال میں زہنا شروع کر دیتا ہے۔ روپیم منتقبل ہے، روپیم منتقبل کا شخفظ ہے، منتقبل کی منانت ہے۔ اگر تمہارا بینک بیلنس اچھا ہے تو تمہارا منتقبل محفوظ ہے۔

ساری دنیا روپے کے حوالے سے بی سوچ ربی ہے۔ جولوگ پاور پالیکس کے حوالے سے بی سوچ رہے ہیں کیونکہ روپیہ طاقت کی علامت کے سوالی سے سوچ رہے ہیں کیونکہ روپیہ طاقت کی علامت کے سوا کی خواہش سالی وجہ سے تم زیادہ سے زیادہ روپیہ بی کے حصول کی خواہش کی جی موقی اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کی بیاس لامحدود ہے، کی اختیام سے آشنانہیں۔

اور لوگ طاقت کے بیاے ہیں کونکہ اندر گرائی میں وہ کو کملے ہیں۔ وہ اس

کتنی کموکملی ہے!

میں مہیں روپ پیے کوٹرک کرنے کا نہیں کہوں گا۔ایا تو مہیں صدیوں سے کہا جارہا ہے اور تم تبدیل نہیں ہوئے۔ میں تو کہنا ہوں کرزندگی سے خوب لطف اٹھاؤ۔ یوں روپے کے لیے دیوانہ پن خود بخود غائب ہوجائے گی۔

鲁盛度

چونکہ ہم زیرہ نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہم صرف دوسروں کی نقالی کرتے ہیں، روپیہ بے حدا ہم موجاتا ہے۔ کسی نے نیا گھر بنایا ہے، تم کمتری محسوس کرنے گئے ہو۔ چند دن پہلے تک تم اپنے کسی سے ماکل مطمئن تھے، لیکن اب اس شخص نے ایک زیادہ بڑا گھر بنا رہا ہے۔ اب نقائل ابحرتا ہے، اور یہ اذبت و بتا ہے، یہ تہماری اٹا کو مجروح کرتا ہے۔ تم مزید روپیہ حاصل کرنا جا در تہماری اٹا محروح ہوئی ہے۔

86

قابل کرنا چھوڑ دو، زندگی حقیقا خوبصورت ہو جائے گ۔ تقابل کرنا چھوڑ دو، تم زندگی سے بحر پور طور پر لطف اندوز ہو گے۔ جو خفس اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ ملیت کا خواہش مند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی کی حقیقی اشیا کوخر بدانہیں جا سکتا، اور یمی چیزیں صرت بخش ہوتی ہیں۔

مبت فریدی بیس جاستی بال، جن فریدی جاستی ہے۔ پس جو فض جانتا ہے کہ محبت کیا ہے، وہ محبت کیا ہے، وہ محبت کیا ہے، وہ روپ میں دلچہی نہیں لیتا۔ تاہم وہ فض جو نہیں جانتا کہ محبت کیا ہے، وہ روپ میں ضرور دلچہی لیتا ہے کیونکہ روپہ جنس کو فرید سکتا ہے اور صرف جنس بی کے بارے میں وہ جانتا ہے۔

م ستاروں مجری رات خرید نہیں سکتے۔ جو فخص جانتا ہے کہ ستاروں مجری رات سے کس طرح لطف اعدوز ہواجا سکتا ہے، وہ روپ کی زیادہ پروائیس کرتا۔ تم خروب آ فتاب کو خرید نہیں سکتے۔ تاہم جولوگ حقیقی خروب آ فتاب کو دیکھنے سے واقف نہیں ہوتے، وہ الکھوں ڈالر میں اس کی پیٹنگ خرید لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اسے لٹکانا تک نہیں جائے، اس اس کے دیا ہے والے حصے کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ تاہم وہ دوسروں کو دکھانا چا ہے ہیں کہ انہوں نے یکاسوکی پیٹنگ خریدی ہے۔

اگرتم گلب کے پھول ہے، اپنے آگلن میں اگے ہرے بھرے درخت ہے،
پہاڑوں ہے، دریاوں ہے، ستاروں ہے، چاعہ سے لطف اعدوز ہوناجائے ہو، اگرتم لوگوں
سے لطف اعدوز ہونا جائے ہوتو تم روپے کی اتی زیادہ پروائیس کرد کے، اس کے لیے دیوائے
ہوئیس پھرو کے روپے کے لیے دیوائہ پن اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم متی کی زبان
ہول بھے ہیں۔ لہذا لوگ مرف روپے کے حوالے ہی سے شخی بھارتے ہیں۔ تہاری زعدگ

خداوشك باوشابت من داخل بونے كابل بول كے\_"

علم خارج سے آتا ہے، دائش داخل سے پھوٹی ہے۔ علم مستعار ہوتا ہے، دائش اور پجنل ہوتی ہے۔ وائش ہتی کے لیے تہاری بھیرت ہے، وه صرف اور صرف تہاری بھیرت ہوتی ہے۔ نہ بدھ کی، نہ اتبیٹا کی، نہ میری بھیرت۔

جب تم علم کی گرد کے بغیر اپنی روح کے آئیے کو دیکھنے کے اہل ہوتے ہو، جب تمہاری روح پرعلم کی گردنہیں ہوتی، جب وہ صرف آئینہ ہوتی ہے، جو پکھ ہے، ای کو منعکس کرتی ہے۔ بچی دائش ہے۔ جو پکھ ہے، ای کا انعکاس دائش ہے۔

علم انا کو تقویت دیتا ہے۔ دائش ردنماہی صرف اس دفت ہوتی ہے جب انا فراموش کردی گئی ہوتی ہے۔ علم کو پڑھا جا سکتا ہے، یو نیورسٹیاں تمہیں پڑھانے کے لیے ہی تو جیں۔ دائش کو پڑھا یا نہیں جا سکتا۔ یہ تو چھوت کی بیاری جیسی ہوتی ہے۔ تمہیں دانا انسان کے ہمراہ رہنا ہوگا،صرف تبھی تم میں کچھردنما ہوتا شروع ہوگا۔

وانش بی سچاعلم ہے،علم کی بجائے علم حاصل کرنے کاعمل کیونکہ اس کا اختیام نہیں موتا۔ پینشوونما پاتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے۔ دانا انسان سکھنا جاری رکھتاہے۔اس کی منزل مجھی نہیں آتی۔

علم والے مت بنو، دانا بنو\_



# والش

دائش علم نہیں ہے۔ علم والا آ دی اے نہیں و کھ سکتا۔ سٹیفن کرین لکھتا ہے، بی ایک بزرگ سے ملا۔ انہوں نے '' کتاب وائش'' تھامی ہوئی تھی۔ بیس نے ان سے کہا: '' جناب! ذرا مجھے پڑھنے کو دیجئے یہ کتاب۔''

یں نے کہا: "جناب! میں بچر نہیں ہوں۔ میں یہ کتاب پہلے بھی کافی صد تک پڑھ چکا موں۔"

انہوں نے کہا: "اچھا، کافی حد تک!!" پھر سکراتے ہوئے کتاب کھول کر میرے سامنے کر دی۔

می نے کتاب پرنظر ڈالی تو جرانی کی بات ہے، میں اچا تک اعرامو

صرف مصوم لوگ دانش کود کھے سکتے ہیں۔ صرف بچہ اسے دیکھ سکتا ہے، وہ جو پکھی نہ جانتا ہو، وہ جو نہ جانت کی حالت میں عمل کر رہا ہو، جان سکتا ہے کہ دانش کیا ہے۔ دانش کا علم سے بہر حال کوئی سرد کا رئیس ہے، اس کا پکھیسر دکار معصومیت سے ہے۔ اس کو جانئے کے لیے دل کا خالص پن در کار ہے، دانش کو پانے کے لیے ہستی کا خالی پن ضروری ہے۔ دل کا خالص پن در کار ہے ہوں گے، دوست کہا ہے: "صرف وہی لوگ، جو کہ چھوٹے بچوں جیسے ہوں گے،

### محض آزادي

انبان کی سب سے بدی آرزو آزادی ہے۔ انبان مرتا پا آزادی کی تمنائے بیتاب ہے۔ آزادی انبان کی مرکز۔ اگر یہ بیتاب ہے۔ آزادی انبائی شعور کا عین مرکز ہے۔ مجت محیط ہے اور آزادی مرکز۔ اگر یہ دونوں ہوں تو زندگی میں کوئی پچھتادا نہیں رہتا۔ اور یہ دونوں اکٹھے ہی ہوتی ہیں، کبی الگ نہیں ہوٹیں۔

لوگوں نے آزادی کے بغیر مجت کی کوششیں کی ہیں۔ یوں محبت زیادہ عذاب لے

کرآتی ہے، زیادہ غلامی لے کرآتی ہے۔ تب محبت وہ نہیں ہوتی جس کی توقع انسان کو ہوتی
ہے، یہ تو اس کا الث ثکلتی ہے۔ یہ ساری امیدوں کو بکھیر دیتی ہے، یہ ساری تو قعات کو برباد کر
دیتی ہے اور زعرگی ایک دشت، ایک ویرانہ بن جاتی ہے۔ گویا انسان اعر چرے میں ٹا ک

ٹوئیاں مارد ہا ہواور وروازہ نہ لے۔

آزادی کے بغیر مجت فطری طور پر ملیت کی طرف مائل ہوتی ہے، اورجس لیح ملیت پندی داخل ہوتی ہے تم دومروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی فلامی کی زنجریں بنانے لگتے ہو کیونکہ تم اس وقت تک کی پر ملیت نہیں جماسکتے جب تک خود تم اس کی ملیت میں نہ چلے جاؤے تم خود فلام بنے بغیر کی کو فلام نہیں بنا سکتے تم جو پھے دوسرے کے لیے کرتے ہو، وہی چھے تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔

اسے سجھ او، یہ بنیادی اصول ہے، کہ آزادی کے بغیر مجت بھی آ سودگی عطانہیں

# میں کون ہوں؟ محبوب اوشو! آپ کون ہیں اور کیا کررہے ہیں؟

90

یں جیس ہوں، اور میں کھے جی جی میں کررہا ہوں۔
جب میں کہتا ہوں کہ ' میں نہیں ہول' تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت خہیں ہے، کوئی شخصیت خہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے بلکہ صرف موجودگی ہے۔ شخص کے بغیر موجودگی تقریباً غیر موجودگی کے متر ادف ہوتی ہے۔ وہ ہوتی ہے، شخص نہیں ہوتا۔

میں محض ایک کھو کھلا بائس ہوں، اور اگرتم کوئی موسیقی من رہے ہوتو یہ ضرور بھگوان کی طرف سے ہی میری طرف سے نہیں ہوں،
کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ اس کا جھے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نہیں ہوں،
میں کھل طور پر معدوم ہو چکا ہوں۔ گیان بی تو ہے۔

میں کھل طور پر معدوم ہو چکا ہوں۔ گیان بی تو ہے۔

اتیشا ای کوتو بودگی چت کہتا ہے۔

میں کھی بھی نہیں کررہا، میں نہیں ہوں۔

**会** 

92 ا سے لوگ بھی رہے ہیں جنہوں نے دوسری انتہا کوآ زمایا ہے لینی عبت کے بغیر آزادی۔ یہ پنڈت ہیں، فرار پند، ایے لوگ جنہوں نے دنیا کوڑک کردیا ہوا ہے۔ محبت سے ڈرے ہوئے۔ عبت سے اس لیے ڈرے ہوئے کیونکہ سے غلای لاتی ہے، انہوں نے ہراس ے۔ بہتمہارے اعدر موجود امكان ب، تمہارا پيدائش حق ہے۔ صور تعال کو ترک کر دیا ہے جہاں محبت بہہ سکتی ہے، نشو دنما پاسکتی ہے، ممکن ہوتی ہے۔ وہ فرار موكرا كيلے بن ميں چلے گئے ہيں۔ان كا أكيلا بن مجي تنبائي نہيں بنا، أكيلا بن عي رہتا ہے۔ مراتبرتوازن ہے۔

اکیلا پن ایک منفی حالت ہے، بیمرامر کو کملی ہے، بیأداس ہے۔ ترك كى كيفيت كودبانے كے سوا كرفيس بے م جتنا زياده كى شے كورباتے ہو، جہیں اس کو مزید دبانے کی ضرورت پرتی ہے اور جتنائم دباتے جاتے ہو، اتنا عی 🖪 طاقتور موتی جاتی ہے۔ وہ تمہارے خوابوں میں چوٹ سے گی، دہ تمہارے تصورات اور خیالوں میں رہے گئی ہے، جولوگ ہالیہ کے غاروں میں چلے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا

ہے۔ اپنی ہی ایک حقیقت کمڑنا شروع کر دیتے ہیں \_ ایک فجی حقیقت، ایک مصنوی

انسان اکیلا ہوسکتا ہے لیکن اس سے وہ تھانہیں ہوتا۔ اکیلا پن محض طبیعی اکیلا پن ہے، تنہائی روحانی اکیلا پن ہے۔ اگرتم ونیا کے خوف سے اکیلے ہوئے ہوتو ونیا تمہارا پیچا کرتی رہے گی اور برطرح کی خواجشیں جہیں گھیرلیں گی۔ جہیں لاکھوب ڈراؤنے خواب دکھائی دیں ع كونك و كو بى ترك كر ي بواتى آسانى عرك نيس كيا جاسكا-

دونوں انتہائیں ناکام موچک ہیں۔اب انسانیت دوراہے پر کھڑی ہے۔ کدهر جانا ے؟ مامنی ممل طور پر ناکام مو چکا ہے۔ ہم نے ماضی میں جتنی بھی کوششیں کی تغیر سب غلط فابت موسى ابكهال جائين، كياكرين؟

اتیوا کے پاس تمہازے لیے ایک پیام ہے۔ یہ پیام تمام بدھوں کا ہے، دنیا کے تمام كياني لوكول كا\_وه كيتم بين: محبت أورآ زادى الك الكنبيل بين، تم ان ميل انتخاب نبيل كر كيتے \_ يا تو تهميں دونوں كو چينا ہو گا يا دونوں كو چيوڑ تا ہو گا۔تم ان ميں سے كى ايك كونميس

مبت محط ہے، آزادی مرکز

انسان کوالیےلطیف توازن میں نشودنما پانی چاہیے کہ جہاں محبت اور آزادی ساتھ ماتھ کھل عیس تم ایا کر سکتے ہو، کونکہ چندایک کمیاب افراد کے ساتھ ایا ہو چکا ہے۔اگر پوری تاریخ میں صرف ایک فرد کے ساتھ ایا ہوا ہے تو پھر سارے انسانوں کے ساتھ ممکن

93

مراقبہ پرندہ ہے،جس کے دوبازوین: آزادی اور عبت۔

يهال ال حلقة بده من ميري كوشش بي كه من تمهيل دونول يد ا كشے دول: محبت كرنے والے بنواور آزاد بنو، محبت كرنے والے بنواور لمكيت پندند بنو\_ آزاد بنوليكن سردمت بن گرم دوری عرب

تمہاری آزادی اور تبہاری محبت کو ساتھ ساتھ نشودنما پانا چاہیے۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، ایک دوسرے کے گلے یس بانہیں ڈالے ہوئے، ایک طرح سے رقص کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اور تب پورا انبان جنم لیتا ہے، جو ونیا میں تو رہتا ہے لیکن کسی طور دنیا کانہیں ہوتا۔ تب وہ انسان جنم لیتا ہے جس میں انتہا کیں ملتی ہیں اور آپس میں تھل مل جاتی ہیں اور لازم وطروم بن جاتی ہیں، تب انسان امیر ہوتا ہے۔ آ زادی کے بغیر عبت كرنا فريب بونا ب\_عبت كيفيرة زاد بونا اكيلي من جينا ب، اداى من، اعمر میں جینا ہے۔ آزادی محبت کی نشووٹما کے لیے ضروری ہے اور محبت ضروری ہے تا کہ آزادی کھل کھول سکے۔

میرے سیاسیوں کو میشہ یادر کھنا موگا کردونوں میں انتخاب نہیں کرنا ہے۔دونوں کوایک ساتھ جذب کنا ہے، ایک ساتھ مضم کرنا ہے۔ مجت کوتمہارا محیط بنا چاہیے، تمہاراعمل بنا چاہے، جبکہ آزادی کوتمباری بتی ، تہارا مرکز، تمباری روح بنا چاہے۔

آزادی تین قعموں کی ہوسکتی ہے، اور ان تیوں قعموں کو اچھی طرح سمجھ لینا عاب المال ال محن آزادی\_ نہو" ہے"اور شری" کے لیے"۔

يلى نعني " عارادي" ايك المعلى موتى عداس كى اساس ماضى عدم ماضى

ك فلاف الرب بوت بوءتم ال سے چھكارا يانا جاتے ہو-

نفیات دال جہیں کی آزادی دیتے ہیں، '' سے آزادی' ۔ ماضی کے المیوں سے ، کھین کے زخموں سے کھیل نفسی کی بنیاد ماضی ہے۔ جہیں اپنے آپ کو آزاد کرائے کے لیے ماضی میں جانا ہوتا ہے، جب تم آزاد ہوتے ہو۔ پس نفسیات ماضی میں جانا ہوتا ہے، جب تم آزاد ہوتے ہو۔ پس نفسیات دانوں کے ہاں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کور کرنا ہے۔

94

جہاں تک اس آزادی کا تعلق ہے تو کارل مارکس اور سکمنڈ فرائیڈ آیک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، دونوں متفق ہیں۔کارل مارکس کہتا ہے کہ انسان کو ماضی سے آزاد ہونا ہے، ماضی کے تمام ساجی ڈھانچوں سے،معاشی ڈھانچوں سے آزاد ہونا ہے۔اس کی قلرسیاسی ہے۔فرائیڈ کی قلرنفیاتی ہے۔تاہم دونوں'' سے آزادی'' چاہج ہیں۔

تمام سیاسی اصلاحات رو عمل ہوتی ہیں ۔ اور جبتم رو عمل کرتے ہو، تم آزادی اور جبتم رو عمل کرتے ہو، تم آزادی انہیں اس ہوتے ہو۔ اس بات کو جمنا ہوگا۔ بیصرف آزادی کا دکھادا ہوتی ہے، یہ کی آزادی آئیں ہوتی۔ روعمل میں کی آزادی ممکن نہیں۔ جبکہ کامل آزادی میں کی آزادی ممکن نہیں۔ جبکہ کامل آزادی میں کی آزادی ہے۔

ی پی اردوں ہو سے ہو اگر اس کے خلاف ہوئے ہو۔ ایکن اس کے خلاف ہوتے ہوئے تم عقبی درواز ہے ہوئے ماضی کے خلاف ہو سے ہو ایک لیے بار بار ایہا ہوا ہے کہ تم جس کی سے بھی لار بے ہو، تم اس کی گرفت میں آ جاتے ہو۔ ای لیے بار بار ایہا ہوا ہے کہ تم جس کی سے بھیانے ہو، تم اس جیسے ہو جاتے ہو۔ اپنے دشمنوں کا انتخاب سوچ بچھ کر کرد، کیونکہ تم انہیں سے پہیانے جاد گران سے اس کے اس سے مان کے اس سے مان کے اس سے مان کی جاتے ہیں ان کی جائے سے مان ہوں گی، واضح کی بات ہے کہ تم ہیں ان کے طریقے سے منا ہوں گے۔ رفتہ رفتہ دشمن ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ دوستوں سے زیادہ ایک جیسے۔

اوبس من جی سے اور اول میں ہے اول ہے۔ اس کی اساس منتقبل ہے۔ پہلی قتم ساتی ہے، ورسری قتم ہا کا ہے، ورسری قتم شاعرانہ، تخیلاتی اور ہوٹو بیائی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی بھی کوشش کی ہے لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل اساس ہوتے ہوئے تم حال میں نہیں بی کست کیے جبکہ تہمیں جینا تو حال ہی میں ہوتا ہے۔ تم ماضی میں نہیں جیتے، تم مستقبل میں نہیں جاتے ہے۔

تخیل پرست لوگ مرف خیال ہی کر سکتے ہیں۔ وہ خوبصورت بوٹو پیاوُں کے خیال دے چیا ہیں۔ وہ خوبصورت بوٹو پیاوُں کے خیال دے چیا ہیں۔ دے چیے ہیں لیکن وہ بوٹو پیائنس بھی حقیقت نہیں بنیں، جمعی حقیقت نہیں بن سکتیں۔

اگرتم ماضی کے خلاف ردیمل کرو گے قو ماضی ہی سے پہچانے جاؤ گے۔اگرتم ماضی کو جعلا کر مستقبل کو دیکھو گے قو اس وقت بھی تم ماضی ہی سے تحریک پارہے ہو گے لیکن تہمیں اس کی خرنہیں ہوگی۔تم مستقبل کی طرف و کھتے ہوئے خوبصورت خواب و کھتے ہوگیان خواب تو حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے حقیقت ولی ہی رہتی ہے۔خواب ہوئے فیرمؤٹر ہوتے ہیں، یا نجھ ہوتے ہیں۔

" سے آزادی" روج مل ہوتی ہے۔" کے لیے آزادی" انقلاب ہوتی ہے۔" دعن ا آزادی" بغاوت ہوتی ہے۔ اس کی اساس زمانہ حال ہوتا ہے۔ پہلی تھم سیای ہے، دوسری تھم شاعرانہ ہے جبکہ تیسری تھم صوفیانہ ہے، مذہبی ہے۔

'' 'محض آزادی'' ہے جس کیا مراد لیتا ہوں؟ نہ کے لیے، نہ کے خلاف، نہ ماضی، نہ متقبل، صرف یہاں، صرف اب، صرف لحد بہلحد جینا بغیر کسی آئیڈیالوجی کے، بغیر کسی لوثو پیا

حقیقی سنیای، حقیقی صوفی ماضی کے خلاف نہیں ہوتا، مستقبل کے لیے نہیں ہوتا۔
اسے تو حال نے یوں پوری طرح جذب کر لیا ہوتا ہے کہ اس کے ماضی اور مستقبل کے لیے نہ
وقت ہوتا ہے، نہ تو انائی۔ باغی یوں جنم لیتا ہے۔

باغی دنیا کا سب سے خوبصورت مظہر ہے۔ بدھ باغی تھا، اتیشا باغی تھا، کبیر باغی تھا، کبیر باغی تھا، کبیر باغی تھا، سیر سب باغی ہیں۔ اگر تم انہیں انقلائی تھور کرتے ہوتو تم غلطی پر ہو، وہ انقلائی نہیں تھے۔ وہ ردِّ عمل کرنے والے بھی نہیں تھے۔ ان کی اساس بالکل مختلف ہوتی ہے، ان کی اساس "اب" اور میال کا ساس "اب" ہوتی ہے۔ وہ کی آ درش کے خلاف جیتے اور دی ہیاں ' ہوتی ہے۔ وہ کی آ درش کے خلاف جیتے ہیں۔ وہ کی نظر نے کے حال نہیں ہوتے۔ شعور میں کوئی آ ئیڈیالو جی وجود نہیں رکھتی ہے۔

لمحر موجود کا کامل خالص پن .....وه اے جیتے ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اسے گاتے ہیں، وہ اسے ناچے ہیں۔

اور جب اگل لحد آتا ہے تو وہ ای سرت کے ساتھ، ای شادمانی کے ساتھ اسے

اوشو (گرورجنیش)

میتے ہیں۔ وہ لحد بدلحہ پڑھتے ہیں، وہ آ کے کی منصوبہ سازی نہیں کرتے۔ اور کی موجود میں ہونا مراقبے میں ہونا ہے۔ اور جب مرا تبردنما موتا بي قم اي شل دو پرا كته و يحية مو: ايك محبت موكا اتیا اے مدردی کہتا ہے \_ اور دوسرا آزادی ہوگا۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ پرمیس گے۔ اس سے اطمینان پدا ہوتا ہے۔

میں آپ پراعتبار نہیں کرتی! محبوب اوشو! مين آپ پراغتيار كيون نبيس كرتى؟

97

ریم برگیتا! اعتبار صرف جی مکن ہے کہ جب تہیں خود پراعتبار ہو۔سب سے اہم بات تو سلے تم پر رونما ہونی جا ہے۔ اگر تمہیں خود پر اعتبار ہے تو تم جھ پر اعتبار كر على موء تم لوگوں پراستبار کرسکتی ہو،تم ہستی پراعتبار کرسکتی ہو۔ تاہم اگر شہبیں خود پراعتبار نہیں ہے تو پھر کسی براعتبار ممکن نہیں ہے۔

اور معاشرہ اعتبارکوعین جرول سے برباد کر دیتا ہے۔ وہ جہیں خود پر اعتبار نہیں كرنے ديتا۔ وہ تهميں اور ساري قسمول كے اعتبار كھاتا ہے: والدين پر اعتبار، چرچ پر اعتبار، رياست پر اعتبار، محكوان پر اعتبار وغيره وغيره ليكن بنيادي اعتبار كوممل طور پر برباد كر ديا جا تا ہے۔الیا ہوتو پھر باتی سارے اعتبار بلاسٹک کے پھول ہوتے ہیں۔

معاشرہ اراد تا، مقعد کے تحت ایا کرتا ہے۔ اس کی دجہ بیہ ہے کہ جو انسان خود پر اعتبار کرتا ہو، وہ معاشرے کے لیے خطرناک ہوتا ہے معاشرہ جوغلامی پر مخصر ہے، معاشرہ جس فے غلای میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کررمی ہے۔

خود پراعتبار کرنے والا انسان آ زادانسان ہوتا ہے۔ تم اس کے حوالے سے پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ وہ اسے اشاز سے حرکت کرتا ہے۔ آ زادی اس کا جیون ہوگی۔ وہ جب محسوس كرے كا تو اعتباركرے كا، وہ جب محبت كرے كا تو اعتباركرے كا۔ يوں اس كے اعتبار ميں ایک جرتاک شدت ہوگی، اور اس میں مج ہوگا۔ جب اس کا اعتبار زئدہ اور مصدقہ ہوگا۔ وہ

اپنے بحروے پر ہرخطرہ مول لینے کو تیار ہوگا لیکن مرف اس دفت جب وہ اسے محسوں کرے گا، جب وہ کی ہوگا، جب وہ اس کے دل کو چھو لے گا، اس کی ذہانت اور اس کی محبت میں بلکورے پیدا کرے گا۔ بصورت دیگرنہیں تم اسے یقین کرنے پرمجورٹیس کر سکتے۔

اور سے معاشرہ یقین پر مخصر ہے۔ اس کا سارا ڈھانچہ خود تنویکی ہے۔ اس کے سارے ڈھانچہ خود تنویکی ہے۔ اس کے سارے ڈھانچ کی اساس روبوث اور مشین بنانے پر ہے، انسان نہیں۔ اسے مجبور وقتائ لوگوں کی حاجت ہوتی ہے۔ ایسے قتائ لوگ جنہیں بآسانی بیڑیاں ڈالی جا سکیں ، ایسے قتائ لوگ جواسے جاہروں کوخود ڈھوٹڈ لائیں۔

یے زمین، یہ خوبصورت زمین۔ ہم نے اسے ایک بہت بوا زعران بنا ڈالا ہے۔
افتد ارکی ہوس میں جتلا چندلوگوں نے پوری نوع انسان کو پت کر کے بچوم بنا ڈالا ہے۔انسان
کو صرف جمی زعرہ رہنے کی اجازت ہے کہ جب وہ ہر طرح کی بکواسیات وفضولیات سے
مفاہمت کر لے۔

اب ایک بچ کو کہنا کہ وہ بھگوان پریقین کرے، فضول ہے۔ بچ کو تو ابھی تک بیاس محسوس بی نہیں ہوئی، اس میں خواہش بی بیدانہیں ہوئی۔ ابھی وہ سی کی، زندگی کے حتی کی خاش میں فکلٹے کے لیے تیار بی نہیں ہوا۔ وہ ابھی اتنا بالغ نہیں ہوا کہ بھگوان کی حقیقت کو کھوج سکے۔ بیمعاملہ محبت کی ذکری روز ہونا تو ہے لیکن ایسا صرف جھی ہوسکتا ہے کہ جب کوئی یقین اس پرتھو پا نہ گیا ہو۔ اگر دریافت کرنے اور جانے کی بیاس امجرنے سے پہلے اس کا رخ موڑ دیا گیا تو وہ ساری زندگی جھوٹے طریقے سے جے گا۔

اب آرزو بھی پیرا نہیں ہوگی کیونکہ اس کی روح میں سوال اجرنے سے پہلے جواب دیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کو بحوک لگتی، کھانا اس کی ہستی کو جرأ کھلا دیا گیا ہے۔ بغیر بحوک کے، ہر جبرأ کھلایا گیا کھانا ہضم تو نہیں ہوسکتا۔ اسی لیے لوگ یوں زندگی گزار دیتے ہیں، جیسے پائپ میں سے غیر ہضم شدہ کھانا گزرتا ہے۔

بچل کے ساتھ بہت تحل سے کام لو۔ بہت چوکس رہو، بھی کوئی ایک بات مت کہو کہ جس سے اس کی ذہانت کے طلوع ہونے میں خلل پڑے۔ پھر ایک دن مجز ہ ہوگا۔ بچ خود سوال کرے گا۔اب اسے بے بنائے جواب مت دو۔ بے بنائے سوال کرے گا۔اب اسے بے بنائے جواب مت دو۔ بے بنائے سوال کی کی مدنہیں کرتے،

بے بنائے جوایات احتقانہ ہوتے ہیں۔ أسے صورتحال اور چیلنے دوتا کہ اس کی ذہائت کو جلال طے اور دو زیادہ گہرے سوال کرے۔

99

تا ہم اس کی اجازت نہیں ہے۔ والدین بہت ڈرے ہوئے ہیں، معاشرہ بہت ڈرا ہوا ہوگا ہیں، معاشرہ بہت ڈرا ہوا ہو ہوگا ہو ہوا ہے کہ اگر بچوں کو آزادر ہے دیا گیا تو کون جائے؟ ہوسکتا ہے تا ج بی نہ جا کیں۔ اگر وہ خود ذہین بن گئے تو کون جائے کیا ہو؟ وہ تہارے قابو ٹس نہیں رہیں گے۔ جبکہ یہ معاشرہ ہر مخض کو قابور کھنے، ہر مخض کی روح پر قبضہ جمائے کے لیے گہری سیاست سے کام لیتا ہے۔

ای لیے وہ سب سے پہلے اعتبار کو ہرباد کرتے ہیں ۔ پچے کا اپ آپ یہ اعتبار ، پچے کا اپ آپ یہ اعتبار ، پچے کا اپ آپ پر اعتبار ، پچ کا اپ آپ پر اعتباد ۔ وہ اسے بودا اور بردل بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ لرز نے گئے تو اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اگر وہ بااعتاد ہوتو وہ اپنا اثبات کرے گا، وہ پچھ اپنا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کسی اور کی ہدایت کے مطابق پچھ اثبات کرے گا، وہ اپنے سفر پر روانہ ہوگا۔ وہ کسی کی خواہش پرکوئی سفر نہیں کرے گا۔ وہ انتا زعمہ ہوگا کہ کوئی اس پر قابونہیں ۔ نہیں ہے گا، وہ بے رنگ اور بے جان شخص نہیں ہوگا۔وہ اتنا زعمہ ہوگا کہ کوئی اس پر قابونہیں یا سے گا۔

اس کا اعتبار برباد کردو، اور ایول اے آختہ کردو۔ تم اس کی قوت چین چے ہو۔
اب وہ بمیشہ بے قوت رہے گا اور بمیشہ کی کے غلبے کا حاجت مندرہے گا، جو اسے ہمایت دے، جو اس پر تھم چلائے۔ اب وہ ایک اچھا سپائی ہوگا، اچھا شہری ہوگا، اچھا قوم پرست ہوگا، اچھا ہندو ہوگا۔ ہال وہ یہ سب ہوگا لیکن نہیں ہوگا تو ایک تقیقی فرد نہیں ہوگا۔ اس کی کوئی جڑیں نہیں ہول گی، وہ ساری زندگی بے بڑ رہے گا۔ وہ بڑول کے بغیر جے گا۔ اور بڑول کے بغیر جینا عذاب میں جینا ہے، جہنم میں جینا ہے۔ ورخول کی بڑیں زمین میں ہونا ضروری کے بغیر جینا عذاب میں جینا ہے، جہنم میں جینا ہے۔ ورخول کی بڑیں زمین میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ای طرح انسان بھی ایک ورخت ہے اور ہتی میں اس کی بڑیں ہونا ضروری ہے وگرند نہایت وہ غیر ذبین زندگی گڑارے گا۔ ہوسکتا ہے دہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، ہوسکتا

یں نے ایک خرر روحی ہے، لوتم بھی سنو: تین سرجن چھٹی کے دن ساحل پر دھوپ میں لیٹے تھے۔ دو اپنے اپنے مجھنے میں معاشرہ بہت وقت لگا دیتا ہے۔

بغیر ذہانت کے کامیاب اور مشہور ہونے والا مخص جعلی ہوتا ہے۔ اور یکی عذاب ہے: تم مشہور ہو سکتے ہو، لیکن اگرتم جعلی ہوتو تم عذاب میں جی رہے ہوتے ہو۔ تم زندگی کی رہتوں سے ٹا آ شنا ہوتے ہو۔ تم یہ جاننے کی ذہانت ہی نہیں رکھتے۔ تم بھی ہتی کے حسن کو نہیں و کھتے کے وکد تم اسے جاننے کی حساسیت ہی نہیں رکھتے۔

اس معاشرے کی اساس طافت ہے۔ یہ معاشرہ ابھی تک وحثی ہے، سوفیصد وحثی۔ چندلوگ سیاست دان، پنڈت، پروفیسر کروڑوں لوگوں پر تسلط جمائے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ کسی بچے کو ذہانت کا حامل ہونے نہیں دیا جاتا۔ ایہ انتخابی طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بدھ دھرتی پر آجاتا ہے۔ محض انفاق۔ بہرجال بھی بھارکوئی فخص معاشرے کے شانج سے نکل آتا ہے۔

بہرہ کی جمعار کوئی فخص معاشرے کے زہرے فئ جاتا ہے۔ ایسا یقیناً معاشرے کی غلطی سے ہوتا ہوگا وگرنہ معاشرہ تو تمہاری جڑوں کوفنا کر دیتا ہے، وہ تو تم پر تمہارا اعتبار فنا کر دیتا ہے۔ ایک باراییا ہوجائے تو تم کسی پراعتبار کرنے کے قابل نہیں رہجے۔

جبتم خود سے محبت کرنے کے اہل جیس رہتے تبتم کی سے بھی محبت کرنے کے اہل جیس مرف تب دوسروں اہل نہیں ہوتے۔ یہ ایک مطلق سچائی ہے، اس کا کوئی اسٹنا نہیں ہے۔ تم صرف تب دوسروں سے مجت کرنے کے اہل ہوتے ہو۔

تاہم معاشرہ اپنے آپ سے مجت کرنے کی فدمت کرتا ہے۔ وہ اسے خود غرضی کہتا ہے۔ وہ اسے خود غرضی کہتا ہے۔ وہ اسے نزگسیت بن عتی ہے، کہ اپنے آپ سے محبت نرگسیت بن عتی ہے، لیکن ایسا ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہ بھی نرگسیت بن عتی ہے کہ جب یہ بھی خود سے ماورا نہ جائے۔ اگر یہتم تک ہی محدود ہوتو خود غرضی بن عتی ہے۔ بصورت ویگر خود سے محبت دوسری تمام محبتوں کی شروعات ہے۔

جو شخص خود سے محبت کرتا ہے جلد بابد رمحبت اس میں سے جھکنے گئی ہے۔ جو شخص اپنے او پر اعتبار کرتا ہے وہ کسی دوسرے سے بے اعتباری نہیں برت سکتا، ان سے بھی نہیں کہ جو اسے دھوکا دینے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی نہیں جو اسے دھوکا دے چکے ہوتے ہیں۔ کارنا ہے سائے گھے۔ ایک نے کہا: ''میرے سامنے ایک فوتی کو لایا گیا۔ جنگ بین اس کی دونوں ٹائٹیں کٹ چکی تھیں۔ بین نے آپریشن کیا اور اس کو مصنوی ٹائٹیں لگا دیں۔ اب وہ دنیا کا عظیم ترین دو در نے والا (Runner) بن گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کے اوپ س بین دہ سونے کا تمغہ جیتے گا۔''

100

دوسرے سرجن نے کہا: ''یراتو کھے بھی نہیں، میرے سامنے ایک عورت کو لایا گیا۔ وہ تمیں مزلد عمارت سے گرگی تھی جس سے اس کا چہرا سخ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی پلاسٹک سرجری کی اور اب وہ حید ' عالم منتخب ہو گئی ہے۔''

تیسرا سرجن خاموش رہا۔ دوٹوں نے اسے کہا کہ دہ بھی اپنا کوئی کارنامہ سنانے لیکن اس نے کہا کہ اسے اپنا کارنامہ بیان کرنے کی اجازت خہیں ہے۔ دوٹوں سرجنوں نے کہا: ''یار! ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہمیں بتا دو، ہم کی کواس راز ہے آگاہ نہیں کریں گے۔''

آخر تیمرا سرجن مان گیا وہ بولا: "میرے سانے ایک شخص کو لایا گیا۔
کار کے حادثے میں اس کا سرکٹ چکا تھا۔ جھے کہا گیا کہ اسے ہر
صورت میں بچانا ہے۔ میں پریشانی میں ٹہلٹا ہوا باہر لکلا تو کوارٹروں
کے سامنے جھے گوبھی اُگ نظر آئی۔ میں نے ایک گوبھی تو ڈی اور زخمی
آ دی کے سرکی جگہ بڑی مہارت سے گوبھی جوڑ دی۔
اوراب وہ شخص ہندوستان کا وزیر اعظم ہے۔"

تم بنج كو تباه كرسكة مو \_ پر بحى وه مندوستان كا وزيراعظم بن سكتا ب ايسانبيل به كد ذبانت نه مو تو كوئى كامياب بحى نبيل مو كارور هيقت ذبانت مو تو كامياب مونا شكل موتا ب اس كى وجه بيموتى بكر نبين آ دى نئى چزين اخراع كرف والا موتا ب وه بميشه اپ زمانے سے آگے موتا ب اس بحف ميں وقت لكتا ب -

غیر ذبین آ دی جلد سجھ میں آ جاتا ہے۔معاشرہ اے جلد سجھ جاتا ہے لیکن جینیس کو

ہاں، وہ ان سے مجی بے اعتباری نہیں برتا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اب وہ جاتا ہے کہ اعتبار ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔

تم كى فخض كود حوكا دے كتے ہوئم اس سے روپيديا كوئى اور شے دحوكے سے لے سے ہو۔ تاہم جو شخص اعتبار کے حسن سے واقف ہوگا وہ ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے متاثر نیس موگا۔ وہ چر بھی تم سے عبت کرتارے گا، وہ چر بھی تم پراعتبار کرتارے گا۔

اور اول ایک مجرو موتا ہے۔ اگر کوئی مخص تم پر حقیقاً اعتبار کرتا ہے تو أے دھوكا ویانامکن موتا ہے۔

ایا تمباری زعر کی ش بھی مرروز ہوتا ہے۔ جب بھی تم کی فخض پر اعتبار کرتے ہو، اس کے لیے تہمیں وحوکا وینا نامکن ہوجاتا ہے۔ریلوے پلیٹ فارم پرتم ساتھ بیٹے اجنی مخض ے کہتے ہو: "ورا میرے سامان کا خیال رکھنے گا، میں کلٹ لے کر ابھی آیا۔" تم علے جاتے ہوتم ایک بالکل اجنبی فض پراعتبار کرتے ہو۔اییا بھی نہیں ہوتا کہ اجنبی جہیں دھوکا دے۔ وہ تمہیں دھوکا ویتاء اگرتم نے اس پراعتبار ندکیا ہوتا۔

اعتبار ش ایک جادہ ہوتا ہے۔ جبتم نے اس پراعتبار کرلیا ہے تو وہ جہیں دھوکا كيے دے سكتا ہے؟ وہ كيے اتنا كرسكتا ہے؟ اگر وہ جمہيں دھوكا دے كا تو كمى اسے آپ كو معاف نبیں کرے گا۔

اعتبار کرنا اور اعتبار کروانا انسانی شعور کی بنیادی صفات می سے ہے۔ ہر حض کو اعتبار کردانا اچھا لگنا ہے۔ بیددوسر فض کی طرف سے احر ام کا اظہار ہوتا ہے، اور جبتم کی اجنبی پر اعتبار کرواؤید اورسوا موتا ہے۔اس پر اعتبار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، پھر بھی تم نے اس پراستبار کیا۔ تم اس مخص کو اتنی بلندی پر لے جاتے ہوءتم اس مخص کو اتنی اہمیت دیے ہوکہاس کے لیے اتنی بلندی سے گرنا تقریباً نامکن ہوتا ہے۔ اگر وہ گرے تو مجمی خودکو معاف نہیں کریائے گاءاے ساری زعرگی احساس خطا کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔

جو شخص اسے اور اعتبار کرتا ہے، وہی اس کے حسن کو جانتا ہے۔ وہی جانا ہے کہ جنناتم این اوپر اعتبار کے ہو، اتنا ہی تم کھلے ہو، تم جننا بے فکر ہوتے ہو، است ہی تم

اور بیانا خوبصورت موتا ہے کہتم لوگول پرزیادہ سے زیادہ اعتبار کرنے لگتے ہو كيونك جتنا زياده تم اعتبار كرت مو، اتنا زياده تمهارا سكون كرا موتا بي تم جتنا زياده اعتبار كرتے مو، اتنا زيادہ بلند موتے مو۔ جوفض اعتبار كرتا ہے وہ جلد يا بديراعتبار كى منطق كو جان لیتا ہے اور چرایک روز وہ نامعلوم پراعتبار ضرور کرتا ہے۔

103

ایک عظیم یبودی صوفی بلیل نے کہا تھا: "اگرتم بی اینے لیے جیس جوتو پر کون تہارے لیے ہوگا؟"اس نے مزید کہا تھا:"اگرتم صرف اینے لیے ہوتو پھرتمہاری زعدگی کے كيامعن؟" يادركو، خود سے محبت كروكيونكه اگرتم خود سے محبت نبيل كرو عي تو كوئى بھى تم سے عبت نہیں کرے گا۔ تم کی ایسے شخص ہے مجت نہیں کر سکتے جوخود سے نفرت کرتا ہو۔

اوراس برقسمت سارے برتقریا ہوخص خود سے نفرت کرتا ہے، ہرخص اپنی ندمت كرتا ہے۔ تم كى ايے فخص سے كيے عبت كر كئے ہوجوائي فدمت كرتا ہو؟ ووتم پر يقين بى نیں کرے گا۔ وہ خود سے مجت نیس کرسک تو تم کیے جرات کر سکتے ہو؟ وہ خود سے مجت نیس كرسكا توتم اس سے كيے محبت كر سكتے ہو؟ وہ شك كرے كا كريدكوئي حال ہے،كوئى جال ہے۔ وہ شک کرے گا کہتم محبت کے نام پراسے دعو کا دینے کی کوشش کررہے ہو۔ وہ چو کنا ہو گا، شک کرے گا، بخس ہوگا اور پول تمہاری متی ش زیر کھول دے گا۔

اگرتم کی ایے مخص سے محبت کرتے ہو جو کہ خود سے نفرت کرتا ہے تو تم اس کے ایے بارے میں تصور کو برباد کردیے ہو۔ کوئی فخص اینے بارے میں اپنے تصور کو آسانی سے ترک نہیں کرتا ہے۔ وہ تو اس کا تشخص ، اس کی پیچان ہوتا ہے۔ وہ تم سے الرے گا، وہ ٹابت كرے كا كه وہ درست باورتم غلط مو۔

عبت کے برتعلق میں ایما ہی ہور ہا ہے۔ میں تو اسے نام نہادر دی محبت کہتا ہوں۔ الیا ہر خاوند اور بول کے مابین ہور ہا ہے، ہر محت اور محبوب کے مابین، ہر مرد اور مورت کے مابین -تم کیے کی کے اپنے بارے ش تصور کو تباہ کر سکتے ہو؟ بیاتو اس کی پہیان ہے، بیاتو اس کی انا ہے، ای سے تو وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ اگرتم پی تصور چین او کے تو وہ کسے جانے گا كه وه كون بـ يربه و دوار ب، وه آسانى سانا تصور ترك نبيل كرے كا۔ وه تم ير ثابت كرے كاكروه محبت كے قابل نہيں ہے، وہ تو صرف نفرت كے قابل ہے۔

اور یکی معاملہ تمہارا ہے، تم مجی اینے آپ سے نفرت کرتے ہو۔ تم مجی کسی کوخود سے محبت نہیں کرنے وے سکتے۔ جب بھی کوئی فخص محبت کی توانائی کے ساتھ تمہارے قریب آتا ہے تم سکڑسٹ جاتے ہو، تم فرار جاتے ہو، تم ڈرجاتے ہو، تم جانے ہو کہ تم مجت کے قابل نہیں ہوتم جانے ہو کرتم صرف باہر سے اعظے دکھائی دیے ہو، خوبصورت دکھائی دیے ہو، اندر سے تم گندے ہو، بدصورت ہو۔ اگرتم اس مخص کوخود سے محبت کرنے دو کے تو جلد یا بدير اورايا جلد ہوجائے گا\_اے باچل جائے گا كمتم حقيقت ميں كيا ہو۔

104

جس مخف کے ساتھ مہیں عبت میں رہنا ہوءتم اس کو کننے عرصے دھوکا دے سکتے ہو؟ تم بازار مل وحوكا وے سكتے ہو، لائنز كلب مل وحوكا وے سكتے ہو، روثيرى كلب مل دهكا وے علتے ہو \_ مسرامیں ہی مسرامیں م خوبصورت اداکاری کر علتے ہو لیکن اگرتم نے كى عورت يا مرد كے ساتھ چين گفتے رہا ہو تو مكرائے علے جانا تھكا وے گا۔ تب مراجث مہیں تھا وے گی، کوئلہ یہ جعلی ہے۔ یہ او صرف ہونؤں کی مثق ہے، اور ہونث تحك جاتے ہیں۔

تم كب تك يضح ره سكة مو؟ تمهاري في سلم ير بائ كالبذا جب بى مون ختم ہوتا ہو تے تم ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی حقیقت جان چے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جعلی پن کو جان مجے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جموٹے پن کو جان مجلے ہیں۔ لوگ قریب آنے سے کراتے ہیں۔قریب آنے کا مطلب ہے،اداکاری رک کر ویا۔ جبکہ تم جانے ہو کہ تم کون ہو: بے قیت محض مٹی عمیس شروع سے میں تو بتایا گیا ہے۔ تہارے مال باپ، تہارے استاد، تہارے بندت، تہارے ساسندان سبتہیں یمی تو بتاتے رہے ہیں کہتم مٹی ہو، ب قیت ہو۔ کی نے تہیں بھی قبول نہیں کیا۔ تہمیں بھی کی نے مجت اور احر ام کے قابل مونے کا احماس فیل ولایا کسی نے بیاحماس فیل ولایا کہ تم ضروری ہو، کہ تمہارے بغیر ہتی ایی نہیں رہے گی، کہ تمہارے بغیر خلارہ جائے گا، تمہارے بغيريه كائنات تفوزي شاعري كهو بينهي كى،خوبصورتى كهو بينهي كى: ايك نغه كهو جائے كا، ايك ئمر كلوجائ كا، اك خلا موكارة ج تك كسى فيتهيل ينبيل بتايا!

اور يهال ميرا كام يكي بي يعنى اس باعتبارى كوبرباد كرنا، كه جوتم في خوداييد

اعرر پیدا کی ہے، اس ساری فدمت کومٹانا جوتم پرتھو لی گئی ہے، اسے تم سے لے لینا اور تہیں بداحاس دینا کہتم خود سے عجت کرتی ہے۔ بھگوان نے تمہیں اس لیے خلیق کیا ہے کیونکہ وہ تم ے محبت کرتا ہے۔

105

جب کوئی مصور مصوری کرتا ہے تو وہ اس لیے مصوری کرتا ہے کیونکہ وہ محبت کرتا ہے۔ ونسدے وان گوگ ساری زعد کی سورج کی تصویریں بناتا رہا۔ وہ سورج سے اتنی محبت كرتا تھا۔ وہ ساری زندگی مصوری کرتا رہالکین جوتصور وہ بنانا چاہتا تھا، نہیں بن پاتی تھی۔ آخراس كى مطلوب تصوير بن كئى، اوراس نے اى روز خودشى كرلى۔اس نے كہا: "ميں جو شے بنانا جا بتا تھا، بن گئی ہے، لہذا اب جینا بکار ہے۔ "وہ سورج سے اتنی محبت کرتا تھا کہ گھنٹوں اسے تکتا رہتا تھا۔اس سے اس کی بینائی چلی گئی اور آخرِ کاروہ پاگل ہو گیا۔

جب کوئی شاعرکوئی نظم کہتا ہے تواس لیے کہتا ہے کہا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ بمگوان نے جمہیں تصویر کیا ہے، بھگوان نے جمہیں گایا ہے۔ بھگوان تم سے محبت کرتا ہے! اگر بھگوان کوتم سے محبت نہ ہوتی تو تم یہاں نہیں ہوتے۔ اپنی ہتی میں پرسکون رہو۔ کل تم میں سانس لے رہا ہے، تہاری دھڑ کوں میں دھڑک رہا ہے۔ جبتم اعدر موجود کل سے محبت كرنے لكو كے، اس كا احرّ ام كرنے لكو كے اور اس پر اعتبار كرنے لكو كے تو تم اپني ہتى ميں جڑیں قائم کرنے لگو کے ہے اپنے اوپر اعتبار کرو کے صرف تعبی تم مجھ پر اعتبار کرو گے۔ صرف تبھی تم اپنے دوستوں پر اعتبار کرو گے، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے شوہر پر اعتبار کرو مے صرف جمی تم درختوں پر اور جانوروں پر اور ستاروں پر اور چائد پر اعتبار کرو کے۔ تب انسان صرف اعتبار کی حیثیت میں زندہ رہتا ہے۔ بیڈلاں یافلاں پر اعتبار کا سوال نہیں رہتا، انسان توبس اعتبار کرتا ہے۔

اوراعتباركرنا زبي مونا ہے۔

يمي سنياس كا كام ہے۔ سنياس اس سب كومثا ديتا ہے، جومعاشرہ كرچكا ہوتا ہے۔ برصرف اتفاق نہیں ہے کہ پٹات میرے فلاف ہیں، ساست دان میرے فلاف ہیں، والدين ميرے خلاف ميں، بوري كى بورى ايستيلشمنك ميرے خلاف ب- يوكف اتفاق نہیں ہے۔ میں اس کی واضح منطق کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں اس سب کوختم کرنے کی کوشش کررہا

اوشو (گرورجنیش)

### و الله الله

تم نے پوچھا ہے: ' جان للی کہتا ہے ذہن جس شے پر یقین کرتا ہے، وہ کے جوتی ہے یا کے بن جاتی ہے، کیا آپ اس پر تبرہ فرما کیں ہے؟"

مدیوں سے ایا ہورہا ہے۔ خود تو کی کا طریقہ کی تو ہے۔ جان لتی قطعاً غلط ہے۔ وہ کہتا ہے:" ذائن جس فے پر یقین کرتا ہے، کی ہوتی ہے ...." ایا نہیں ہے۔ وہ ک مرف دکھائی دی ہے۔

اوروہ کہتا ہے: 'نیا وہ کچ بن جاتی ہے۔' وہ یقین کرنے سے کچ کھی نہیں بنتی، بلکہ وہ کے دکھائی دیے لگتی ہے۔ ہاں، یقین کرنے والے کے لیے = کے بن جاتی ہے، حالائکہ وہ کے مہیں ہوتی۔اس کی وجہ بہ ہے کہ یقین کی شروعات العلمی سے موتی ہے۔ یقین کی وخلیق نہیں كرسكار في تو يبلے ہے موجود ہوتا ہے۔

اتیشا کا پہلا بنیادی اصول یادر کھو: چے ہے۔اس کو جونے کے لیے تہارا اس پر یقین كرنا ضرورى نيس تم يقين كرويا ندكرو،اس سے كى بركوئى فرق نيس برتا ہے۔ كى تو كى ب خواه تم ال پر یقین کرویا نه کرو\_

تا ہم اگرتم كى شے پريقين كروتو وہ كم از كم تهميں كى جيبى دكھائى ديے لكتى ہے۔ یقین کے یمی تو معانی ہیں۔ یقین کا مطلب ہے کی شے پر چے کے طور پر یقین کرنا۔تم جانتے ہو کہتم نہیں جانے تم جانے ہو کہتم کچ کونیں جانے ، تا ہم اپنی لاعلی میں تم یقین کرنے لکتے

كتاب وانش اوشو (گرورجنیش) 106

ہوں، جو انہوں نے کیا ہے۔ میں اس غلام معاشرے کے پورے و حافج کوسیوتا و کر رہا

میری کوشش ہے کہ باغیول کو تخلیق کرول، اور باغی کی شروعات این پر اعتبار كرنے سے ہوتى ہے۔ يس تهيں اين پراعتبار كرنے ميں مددو بے سكتا ہوں، ميں تمبارى مدد كرچكا مول \_ ضرورت كى شے كى نيس بے، برشے خود بخو د موجائے كى \_

ہو کیونکہ یقین ستا ہوتا ہے۔

مج كودريافت كرنا ببت مشكل موتا ب\_اس من طويل عرص تك سفركرنا براتا ہے۔اس کے لیے ذہن کا بالکل خالی ہونا ضروری ہے۔اس کے لیے ول کوصاف شفاف کرنا ضروری ہے۔اس کے لیے ایک خاص محصومیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بار پرجم لینے ک ضرورت ہوتی ہے۔ تہمیں دوبارہ بچر بنا ہوتا ہے۔

108

صرف چندلوگوں نے مج كودريافت كرنے كى جرأت كى جريمل خطرناك بوتا ب، ممكن ب ياس سب كو بمير دال جوتم پہلے سے جانے ہواور جہيں اپني ساري زندگي ازسر فوتر تیب دیناہوگی۔ بی خطرناک ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے بیتمبارے سارے اوہام کو بھیر ڈالے، ہوسک بے یہ تہارے سارے خوابوں کو بھیر ڈالے۔ یہ حقیقا آگ میں سے گزرنا ہے، تم جیے ہو، پر تہمیں جلا ڈانے گاءتم جیے ہو، پر تہمیں ہلاک کر ڈالے گا اورکون جاتا ہے کہ بعد يس كيا موكا؟

الله كي جان سكا ب كمثى من مرن سه وه ورخت بن جائ كا؟ واقع ك سے وہ وہاں موجود فیس ہوگا۔ ع کیے جان سک ہے کہ ایک روز، اس کے مرنے سے بہت ساری ہر یاول ہوگی، سبز ہے، کھنی شاخیں اور پھول اور پھل ہوں گے؟ ج تو کیے جان سکتا ہے؟ فی وہاں ٹیس ہوگا۔ اس واقع کے ہونے سے پہلے فی فائب ہو چکا ہوگا۔ فی مجی ورخت ع جيل ما ع - 3 كوعائب بونا اورم جانا بونا ع

صرف چندلوگ بی اس قدر جرأت كے حال ہوتے ہیں۔ كے ك دريافت كرنے ك ليحقيقا وصلى ك ضرورت موتى ب-تم جعيم موءتم مرجاؤك\_ يقيناتم جم لوك، عامم حمهني اس كا قائل كيے كيا جاسكتا ہے؟ كيا كوئى ضانت ہے؟ كوئى ضانت نہيں ہے۔

للنزاجب تك تم كى الي كروك مراه نيس موك، جوم چكا مواوردوباره جنم ك چكا مو، جوخودكومعلوب كرچكا تواور دوباره زئده موچكا مو جب تك تم كى بده يا اتيشا جي انسان كے ساتھ نيس ہو كے ، تم جرأت نيس كر سكو كے۔

یقین شہیں سے نمیں دے سکتا، بیصرف دکھاوا کرتا ہے۔ بیستا ہے، بید پلاسٹک کا مچول ہے۔ تمہیں گلاب کا بودا اُ گانے کی ساری دقتیں سبنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بازار سے

پلائک کے پھول خرید کر لا سکتے ہو \_ اور وہ زیادہ عرصہ حلتے ہیں، درحقیقت وہ تقریباً ابدی ہوتے ہیں۔ تم بھی کھی انیس دھوتے ہواور وہ دوبارہ تازہ ہوجاتے ہیں۔ وہ تمہیں دھوکا نیس دیے، تا ہم تم کم از کم پڑوسیوں کو و دموکا دے سکتے ہو، اور یکی اصل بات ہے۔ تم جانے ہوکہ یہ پالٹک کے پھول ہیں۔ تم یہ کیے بھلا سکتے ہو؟ شہی نے تو انہیں فریدا ہے! بروی ہوسکا ہے وحوكا كهاجا مس، ليكن تم كي وحوكا كما سكت مو؟

109

اور میرا خیال ہے کہ بڑوی بھی دھوکا نہیں کھاتے کیونکہ وہ بھی بالسٹک کے پھول خريد يك بيں وہ جانت بيں كروه تهيس وهوكا و عرب بيں وہ جانت بيں كرتم البيل وهوكا دےرہ ہو۔ ہر خص خوب جاتا ہے کہ ہر خض دھوکا دےرہا ہے۔ تاہم لوگ کہتے ہیں: '' یہی زندگی ہے۔ حقیقا کوئی فض وحوکا نہیں کھاتا۔ لوگ وحوکا کھانے کی اداکاری کرتے ہیں۔ صرف دیکھو، مشاہرہ کرواور جو کچھ میں کہرہا ہول تہمیں اس کا تج بہ ہوجائے گا۔ بدایک سادہ ی حقیقت ہے۔ میں فلفہ ہیں جمار رہا ہوں، میں تو حقائق بیان کررہا ہوں۔

جان للى في جوكها برى بكواس ب-وه كبتا ب: "و وان ش شي يريقين كرتا ہے، وہ چ ہوتی ہے۔ "وہ چ بالكل نيس موتى كونك يقين كا چ سےكوكى سروكارنيس ہے۔ تم یقین کر سکتے ہوکہ بیرات ہے لیکن صرف تمہارے یقین کر لینے سے دن رات نہیں بنے والا۔ تا ہم تم یقین کر سکتے ہو، تم اپنی آ تکھیں بند کر سکتے ہواور تمہارے لیے بیرات ہے ۔ لیکن صرف تمبارے لیے، یادر کوا کے منبیں ہے۔ تم ایک تم کے دہم میں زعرہ ہو گے۔

یقین میں بیخطرہ ہے۔ وہ مہیں احساس دلاتا ہے کہ تم کی کو جائے ہو۔ چونکہ وہ حمیں کچ کوجانے کا احساس ولاتا ہے،اس لیے وہ تلاش میں سب سے بوی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یقین کرویا یقین نہ کرو تہارا راسترک جانا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین نہ کرنا بھی ایک منفی روپ میں یفین کرنا ہے۔

كيتحولك خداير يقين ركت بن ، كيونسك "لاخدا" (No God) يريقين ركت بي -دونول بی یقین کرنے والے (Believers) ہیں۔ تم چی جاؤ یا کومنز ن، کیلاش جاؤ یا كريملن ، ايك بى بات ہے۔ چونكدانهوں نے مج كودريافت كرنے كى زحمت نہيں كى اس ليے ان کا یقین ان کے رائے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ بھی زائری پرنہیں جائیں گے۔ان میں رہنا (Childish) بالکل الگ الگ با تنیں ہیں۔ اعتبار والا آ دی بچوں جیسا ہوتا ہے جبکہ یقین والا آ دی بھینے میں رہتا ہے۔ بچول جیما ہونا نشوونما کے دوران ناگزیر ہے، برتوعروج ہوتا ہے ۔ شعور اپن عروج کو بھٹی جاتا ہے۔ بچوں جسے ہونے کا مطلب بزرگ ہوتا ہے، جَكِد بِحِينٍ مِن رہے كا مطلب بالغ ند مونا ہے۔

111

اس وقت كرة ارض يرانسان كى اوسط ويتى عرباره سال سے زيادہ نہيں ہے۔ جب پہلی باریہ با چلا تھا تو لوگوں کوشدید دھیکا لگا تھا۔ پہلے بھی کی نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا،صرف انقاقا بيمعلوم موار موا يوكم يبلى عالمى جنگ كے دوران، انسانى تاريخ مين يبلى بار فوج من محرتی ہونے والوں کی ذہائت بھی تائی گئے۔ تب ایک بہت برا انکشاف ہوا کدان کی اوسط وینعمر بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔

يكى بجينے ميں رہنا ہے۔جم بوحتا ہے كيكن ذبن بارہ سال كى عمر ميں ہى تھم جاتا ہے۔ یکس طرح کا انسان ہم نے کرہ ارض پڑ خلیق کرلیا ہے؟ ذہن بارہ سال کی عمر میں ہی کیوں کھم جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہ سال کی عمر تک بھٹے کر انسان ہر طرح کے یقین جمع كرايتا إرانسان والله التا على المح كما بالمل يريقين كرتا بو كوئى واس كىپىدال پر،كوئى بھۇد گىتا پريقىن كرتا بىق كوئى ماؤز ئىڭكى كى لال كتاب پر

ہم بے بس بچوں کے محصوم ذہنوں میں تصورات اور نظریات ڈرل کے ذریعے ک عمر تک بچراس کا بچاس فیصد جان چکا ہوتا ہے جو کہ اس نے بھی جاننا ہوتا ہے۔ چودہ سال ك عرتك وه بين يكابوتا ب\_ابكين نبيل جانا ب،اب وه نباتات كى طرح جع كاراب وه كوبحى كى طرح جي كا-أكروه كالح جائ كاتوبقول فخص پيول كوبكى بن جائ كا-جس كوبكى نے کالج کی تعلیم حاصل کر لی مووہ پھول کو بھی بن جاتی ہے۔ تا ہم فرق کوئی زیادہ نہیں موتا۔ صرف لیبل تبدیل ہوتے ہیں۔ کوبھی ایم اے، لی ایج ڈی اور فلال اور فلال بن جاتی ہے اور ہم مرف احر اما اے پھول کو بھی کہتے ہیں۔ تاہم ذہنی سطح تو دہی بارہ سال والی ہی رہتی

حقیقی انسان اختیام تک نشو دنما پاتا ہے۔ حدتو سے کہ جب وہ مرر ہا ہوتا ہے، تب

ك نزويك اس كاكوئي فائده جونيس موتا-وه اسيدى وتم كي محير يش زنده ريس ك اسے گڑے ہوئے وہم، اپنے برقرار رکھے ہوئے وہم کے گیرے میں۔ وہ تعلی پخش ہوسکا ہے، آ زادی پخش نہیں ۔ کروڑوں لوگ اپنی زنرگیاں یقین کرنے اور یقین نہ کرنے میں ضائع

110

ع کی جبتو صرف تب شروع ہوتی ہے جبتم اپ سارے لفین ترک کردیت ہو۔ تم کیتے ہو: "ش کے کوخود تلاش کروں گا۔ ش کی بدھ پر یا کرش پر یقین نہیں کروں كا\_مين خود بده بنتا پندكرول كا\_مين اسى ليخودروشي بنتا پندكرول كا\_"

اگرتم اپنااحر ام كرتے موتوبده بنو،ليكن بده مت كومانے والامت بنو-بده مت كومان والايقين كرتا بـ بده جانا بـ

جب تم جان سکتے ہو؟ جب جانا ممکن ہے تو تم یقین کیوں کر رہے ہو؟ تاہم معاشرہ جا بتا ہے کہتم یقین کرو، کیونکہ یقین کرنے والے اجتھے لوگ ہوتے ہیں، فرمانمروار ہوتے ہیں، قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ ساری رسومات اور آ داب سے داقف ہوتے ہیں، وہ بھی مشکل کھڑی نہیں کے وہ تو بس جوم کی چروی کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی جوم ہو۔وہ تو بس جوم کے ساتھ ہوتے ہیں۔وہ حقیقی انسان نیس ہوتے، اللہ بھٹریں ہوتے ہیں۔

انان ابھی تک نہیں آیا ہے۔ انان ابھی رائے میں ہے۔ ہم حوانیت اور انمانیت کے ایک دہے ہیں، تفوریں کھارہے ہیں۔

انسان کواہمی آتا ہے، انسان کواہمی جنم دیاجاتا ہے۔ ہمیں انسان کے رونماہونے کے لیےزمین تیار کرنا ہوگی۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان جب آئے گا جب ہم یقین کرنا چھوڑ دیں ع\_ اگرتم یقین کرنا چھوڑ دوتو فورا تمہاری توانائی ایک نیا رخ لیتی ہے، دو تحقیق وجبچو کرنا شروع کردیتی ہے اور تحقیق وجیچو کرنا خوبصورت ہے۔ تمہاری زعدگی کی زائری بن جائے كى، اوراس زائرى مينتم نشوونما ياؤك\_

نشوونما می کی جنو کی ضمنی بیدادار ہے۔ یقین کرنے والے بھی نشوونمانہیں یاتے، وه بحینے میں بی رہے ہیں (Childish)\_ اور یادر کھو بچل جیسا ہو (Child Like) اور بحینے

بھی وہ نشودنما پارہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا آخری لحد بھی ایک طاش ایک جبتی ایک طوح، ایک کھوج، ایک کھوج، ایک جبتی وہ نواری ہوتا ہے۔ وہ اب بھی جبتی کررہا ہے ۔ اب وہ موت کو جانے کی کوشش کررہا ہے۔ وہ سحر زدہ ہوجاتا ہے۔ موت ایک ایسا انجانا مظہر ہے، ایسا بھید ہے ۔ زندگی سے زیادہ پراسرار، بھیدوں بھری! ذبین انسان کیے خوفز دہ ہوسکتا ہے؟ اگر وہ زندگی میں انجائے رائے پر پراسرار، بھیدوں بھری! ذبین انسان کیے خوفز دہ ہوسکتا ہے؟ اگر وہ زندگی میں انجائے رائے پر پہلے ہوئے ہیں درا تو موت کے لیے میں بھی وہ بے خوف ہی ہوگا۔ اب آخری لحد آچکا ہے، وہ اندھرے میں داخل ہوجائے گا، موت کی اندھری سرنگ میں۔ بیتو انسان کے سامنے آئے والاعظیم ترین ایڈو پڑ ہے۔ وہ سکھر ہا ہوگا۔

112

حقیقی انسان کمی یقین نہیں کرتا ہے، وہ تو سکھ رہا ہوتا ہے۔ حقیقی انسان کمی علم والا نہیں ہن ۔ وہ تو سکھ رہا ہوتا ہے۔ ''ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنآ۔ وہ بمیشہ کشادہ رہتا ہے، کی کے لیے کشادہ۔ وہ بمیشہ یا در کھتا ہے، ''ایسا نہیں ہے کہ کی کو جھے سے ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔'' یقین کرنے والا کی کو ایسا اپنے سے ہم آ ہنگ کرتا ہے۔ تلاش کرنے والا خود کو کی سے ہم آ ہنگ کرتا ہے۔ اس فرق کو یاد رکھنا۔ فرق بہت بڑا ہے۔ جو شخص یقین کرتا ہے، وہ کہتا ہے: ''کی کو ایسا ہوتا ہے ہی ہی براعقیدہ ہے۔''

یقین کرنے والا تو اپٹے تجربے پہلی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ کے مکشف بھی ہوجائے تو وہ اسے رد کردے گا، جب تک وہ اس کے مطابق نہ ہو۔ وہ کے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کچ کا فرض ہے کہ اس کے مطابق ہو۔ وہ کسوٹی ہے، وہ فیصلہ کن عامل ہے۔ اس تم کا انسان بھی کی ٹوئییں جان سکتا۔ وہ تو پہلے ہی سے تحصب زدہ ہے، زہر سے بحرا ہوا ہے۔

جوفض کے کو جانتا چاہتا ہوا سے کے حوالے سے تمام تصورات کورد کردینا کا الل ہونا چاہتے۔ کے حوالے سے تمام تصورات کورد کردینا کا الل ہونا چاہیے۔ کی کے حوالے سے ہرشے تڑک کردینا ہوگی۔ صرف جھی تم جانتے ہو، ممکن ہے ہو۔خوب جھی لوکہ کی جانتے ہو، ممکن ہے وہ سراسر بکواس ہو۔درحقیقت لوگوں کوکس بھی طرح کی بکواس پر یقین کرنے کی تربیت دی جا سکتا ہے۔ انہیں قائل کیا جا سکتا ہے۔

اگر کوئی شے منطقی ہوتو اس پر یقین کرنے کا سوال بی نہیں ہوتا۔تم سورج پر یقین نہیں رکھتے ہیں کرز مین نہیں رکھتے ہیں کرز مین

اندر سے کھوکھلی ہے اور زمین کے اندر لوگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک بات کرے تو تم اسے رو کر کتے نہ قبول کر سکتے ہو، اور بھی ان لوگوں کا دو کر کتے نہ قبول کر سکتے ہو، اور بھی ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے۔ ہر شخص جا ہتا ہے کہ اسے توجہ سے سنا جائے ، اور ایک بات بھینی ہے کہ بیشخص تم سے زیادہ جا نتا ہے۔ شماید وہ ورست ہی کہتا ہو۔

113

م کومرف مراتبے یا یا جا سکتا ہے۔



حمین ذہن کواپے نظام سے نکالنا ہوگا۔ جبتم علم کواپے نظام سے نکال دو کے تو دفعتاً تمہیں اس حقیقت کا پتا چلے گا کہتم توسُؤرگ میں ہو۔اب چونکہ زہر تمہارے نظام سے نکل گیا ہے، اس لیے ڈراؤنا خواب ختم ہوگیا ہے۔

زیادہ آگاہ بنو، زیادہ چوکس بنو، زیادہ مشاہرہ کرنے والے بنو، ذہمن فوراً غائب ہو

-1526

金器度

#### 25

114

طریقے کی کام کے نہیں ہوتے تاہم وہ ایک مقصد پوراکر سکتے ہیں۔مقصد رفقی ہے۔ اگر تہمارے پاؤل میں کا ناچھ گیا ہے قوتم اے دوسرے کانٹے کی مدد سے نکال دیتے ہو۔ جب پہلا کا نٹا پاؤل سے نکل گیا ہو تو احمان مندی میں دوسرے کانٹے کو پہلے کانٹے کے زخم میں مت تھسیرہ و۔ دونوں کو پھینک دو! دوسرا کا نٹا بھی پہلے کانٹے جبیبا ہی ہے۔ ان کی صفات مختلف نہیں ہیں۔

چونکہ تمہارا ذہن کچرے سے جرا ہوا ہاں لیے اسے صاف کرنے کے لیے کی شرورت ہے۔ تاہم جوشے بھی کچرے کو نکالنے کے لیے استعال ہوگی، وہ بھی کچرا ہی ہوگ۔ زہر کی مارتا ہے۔ دوسرے زہر سے مت چنو، میروچ کر کہ وہ دوا ہے۔ دوسرے زہر کے نشکی مت بنو۔

طریقے خوبصورت نہ تھے اور نہ ہی ہیں۔ تاہم وہ ایک مقصد پورا کرتے ہیں۔ انسان حماقت میں بی رہا ہے، اور اسے یہال سے نکالنا ہے۔ تمام طریقے سیر حیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جب تم سیر حمیاں چڑھ کراو پروالی منزل پر پہنچ بھے ہوتو تہہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے بھینکا جا سکتا ہے۔

در حقیقت جبتم سیر حی چڑھ چے ہوتے ہوتو تم اے استعال کر چے ہوتے ہواور زندگی کے ایک مخلف صے یس پہنچ چے ہوتے ہو۔ اب سیر حی کوفورا کھینک دو، ایسا نہ ہو کہ تم اس سے چیٹنے لگو۔ ساراوزن کھودیتے ہو، کشش تقل تم پراٹر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تہمیں پول محسوس ہوتا ہے کہاگر تم جا ہوتو اڑ بھی کتے ہو۔

تاہم اگرتم گرو کے پاس جاؤ تو وہ کے گا: "تو پر کیا ہوا؟ ایبا تو ہر کی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، دوسرے اس سے بھی بہتر کررہے ہیں۔ یہ تو محض ایک تجبے اور تج با مطلب ہے کوئی شے خارج میں ہے۔ تج بے کرنے والے کو یا در کھو۔ جو ردشی کے تجربے سے گزر رہا ہے، تم وہ نہیں ہو: تم اس کے شاہد ہو، اسے دیکھ رہے ہو۔ ہال روشی ہے، لیکن تم روشی نہیں ہوتم وہ ہوجس نے روشی ریسی ہے۔ و مجھنے والے کو یا در کھو۔ گروٹا تکیں کینیخ کے فن کے عظیم ماہر ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے تم سید سے کھڑے ہو اوروہ تمہاری ٹانگیں سینے لیں اور تم زین پرچت کے ہوئے ہو۔ اگل مرتبہ جب کوئی عظیم روحانی تجربرونما ہوگا تو تم کرو کے پاس جاتے ہوئے اور اس کے بارے میں بتاتے ہوئے

بھی ڈرو گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔

تیری بات یہ ہے کہ کھے جزیں ای ہوتی ہیں کہ اگرتم نے ان کے بارے میں باتی کرنے لگوء اگرتم ان کی نمائش شروع کر دولوجولوانائی ان کی نشودنما کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ ان کی نمائش میں استعال ہونے لگتی ہے۔

چے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مٹی میں چمیا ہوا ہو۔اے بار بار بام رہیں لانا چاہے، اگرتم اے باہر لاؤ گے تو تم اے فتا کر ڈالو کے۔ بیروحانی تجربے بھی عظیم بیجوں جسے ہوتے ہیں۔ چلے کو راز کو راز رکھنے کافن سکھنا ہوگا۔ گرو کے ساتھ رہے کا بیالک جوہری اصول م: رازكورازش ركفى الميت-

ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک مخف کسی ایسے گرو کی تلاش میں تھا، جس نے حتمی راز کو یا لیا ہو۔ وہ کئی لوگوں سے ملائیکن مایوں ومضطرب ہوا۔ آخر اس نے شاکہ دور صحرا میں ایک ایسا انسان رہتا ہے، جو حتی راز کو یا چکا ے تاہم اے قائل کرنا اور حتی راز اس سے لینا بہت مشکل ہے۔ وہ كى كوآسانى سے اپنا چيلائيس بناتا۔ اس مخص نے اپنا سب ساز وسامان بیچا اور صحرا کی طرف چل پڑا۔اے

# شخي مت بگھارو

116

رومانی تج بوں کے بارے میں بات نہیں کرنی جا ہے۔ اگرتم اس کے بارے میں بات كرنے كى بہت زياده ضرورت محسول كرتے ہوتو تم الي كرو سے رابط كر عق ہو،تم الي گرو كے ساتھ معلومات كا تبادله كر كتے ہو، تم اپنے گروكواپنے دل كى بات بتا سكتے ہو۔ اس ميں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ گروکو ول کی بات بتا دینا جمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سب سے مہلی بات یہ ہے کہ تم گرو کے پاس جو کھے بھی لاؤ کے وہ تہمیں احساس دلائے گا کہ بیتو کھے بھی نہیں ہے۔ وہ کم گا:"احق مت بنو۔ بیتو محض کچراہے۔ بھلا دواسے۔" حدتویہ ہے کہ اگرتم نروان بھی اس کے پاس لے جاؤ کے تو دو کہے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں میں کا دواسے باہر!اے وہاں کھیک دو جہالتم نے جوتے اتارے ہیں۔ صدتویہ ہے کہ زوان بھی!

میرو پر چلے کے کام کا ایک بجید ہے۔ وہ مجمی تبہاری پشت نہیں تھکے گا، وہ مجمی نہیں كِ كا " شاباش! تم عظيم بوءتم با حكي بو!"

دوسری بات سے کہ وہ مہیں آگائی عطا کرے گا کہ تجرب، خواہ دہ کتنے ہی خوبصورت ہوں، محض تر بے بی ہیں۔ حقیق وہ نہیں ہے جس کا تجربہ نہیں ہوسکتا۔ بلکہ وہ ہے جو تج بر کتا ہے۔ گرو ہیشہ مثابرے پر زور دے گا، داخلیت پر، موضوعیت پر زور دے گا، خارجيت اورمعروضيت يرميل-

کوئی مخص عظیم روشن کو دیکتا ہے۔ اور جبتم داخلی روشن کو دیکھتے ہوتو وہ نہایت خوش کن لحد ہوتا ہے۔خوش سے تہارے پاول زمین پرنہیں لکتے، تم اتنے خوش ہوتے ہو کہ

اوشو (گرورجنیش)

وہاں چہنچے میں تین سال کا عرصہ لگا۔ بعض اوقات وہ بہت تھک جاتا،
وہ اپنی تلاش سے اکتا جاتا، اس نے کئی بار گھر واپس چلے جانے کا
فیصلہ کیا لیکن اتا اس کو روک لیتی۔ یہ تلاش کرنے والے کی اتا کے
خلاف تھا۔ ''لوگ کیا کہیں گے؟ گھر واپس گئے تو وہ بنسیں گے اور
کہیں گے: ''جم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تا!''

چنا نچہ الا چان رہا، چان رہا اور آخر کار پہنٹی ہی گیا۔ بوڑھے آدی کے
پاس ضرور کچھ تھا، بیا سے دیکھتے ہی ہا چان تھا، صاف عیاں تھا۔ وہ
گی گروؤں سے مل چکا تھا، لیکن سب جعلی تھے۔ اس آدی کے پاس
یقینا کچھ تھا۔ اس نے بوڑھے آدی کی آگھوں میں دیکھا تو اسے الیک
گہرائی نظر آئی، جواس نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔

پوڑھا آ دمی ایک درخت سلے بیٹھا تھا، اور درخت کے اردگردایک الیی فضائتی کرمتلاشی کا عجیب حال ہو گیا۔اسے بول محسوس ہونے گا جیسے وہ نشخ میں ہو۔وہ پوڑھے کے قدموں میں گر پڑا اور بولا: ''میں حتی راز کو جانے کے لیے آیا ہوں۔ بھگوان کے واسطے جھے اس راز سے آگاہ کردشجے''

گرونے کہا: "اس کے لیے جہیں تین سال خاموش رہنا ہوگا، ایک لفظ بھی نہیں بوانا ہوگا۔ تین سال تک مطلق خاموثی کے ساتھ میری خدمت کرو۔ اگرتم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر میں جہیں راز بتا دول گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راز کوراز میں رکھنا ہوتا ہے۔ اگرتم تین سال تک خاموش رہے میں کامیاب رہے تو یہ اس امر کی علامت ہوگی کرتم کوئی شے این امر رکھنے کے اہل ہو۔"

مثلاثی مثنق ہوگیا۔ وہ تین سال تو بہت بی لیے ہو گئے تھے، ایسالگا تھا کہ تین جنم ہول .....محراء آ دم نہ آ دم زاد، صرف وہ بوڑ ھا اور خاموثی محراکی خاموثی، بوڑھے کی خاموثی اور تین سال۔ ایسالگٹا تھا جیے

بے شار سال گزر گئے ہوں۔ جب تین سال پورے ہو گئے تو متلاثی فی اب تین سال گزر گئے ہیں۔ اب تو مجھے راز سے آگاہ کیجے۔''

گرونے کہا: 'دختہیں جھ سے دعدہ کرنا ہوگا کہتم کی کو پیراز نہیں بتاؤ کے ہے بھی نہیں ہے بھی بھی نہیں۔ جھ سا پکا دعدہ کرد۔''

مثلاثی نے کہا: ''میں وعدہ کرتا ہوں! میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، بھگوان سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کہی کی کواس راز سے آگاہ تبیل کروں گا۔''

بورْ ماشنے لگا۔اس نے کہا:" فیک ہے۔ تہارا کیا خیال ہے اگرتم اس راز کوساری زندگی راز میں رکھ سکتے ہوتو کیا میں نیس رکھ سکا؟ میں نے مجى ايخ كرو سے يمي وعده كيا تھا۔ من رازنيس بنا سكتا! تاہم من حبيس ايك بات بتاؤل گا- مرے ساتھ بھی ايسا بی موا تھا۔ بل تين سال تک خاموش رہا تھا، اور ا تمن سال میرے لیے بھی أست عى طویل تے جنے کہمارے لیے۔ محروہ دن آگیا اور یس بہت خوش تما كريس تين سال خاموش ريخ ش كامياب مو چكا مول - تاجم میرے ساتھ بھی کبی ہوا! ش نے اس سے راز کے بارے میں ہو چھا اوراس نے کہا: "وعدہ کرو کہ تم رازمجی کسی پرافشانیس کرو مے۔" میں ن وعده كيا، اوروه اى طرح بنا جيے من الجى بنا تھا۔ 💵 بولا: "تمهاراكيا خيال ب، اكرتم راذكورازش ركه علة مو، لوكياش في ركاسكا؟" بى حقيقت يەب كەرازكوئى نبيس ب-سارا بىر رازكوراز من" ركفے" كا ب-سوال راز كانبيں ب- ميراا پنافهم بيب كر جميشه ے ایا بی ہوتا آیا ہے برے گرو کے ساتھ بھی بوا ہوگا، اس کے گرد کے ساتھ بھی ، اور بیسللہ دورتک جاتا ہے۔ ایسا لگا ہے کہ داز كوكى نبيل ب، لكن بم في اسداز من ركمنا يبت سكوليا ب!"

كت مجمودتم رازكوراز من ركه عكت موكنبين \_ سوال مينيين ب كدرازكيا ب؟ وه راز میں رکھے جانے کے قابل ہے کہیں؟ مکت بیٹیں ہے۔ تکت یہ ہے کہ تہیں راز کوراز میں رکھنا سکھنا ہے۔ ہوسکتا ہے گروتمہارے کان میں سرگوشی کرے: ''دوجج دو چار ہوتے ہیں۔ اسے راز میں رکھنا۔" سوال بینمیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیاتم کوئی شے اسے اندر

ابھی کل رات بی میں رادھا سے کہ رہا تھا: "ابتم نے اسے راز میں رکھنا ہے۔" ميں نے اے كوئى راز نبيل بتايا تھالكين اس نے وعدہ كرليا۔ اس نے كما: " محك ہے، ميں اے راز میں رکھوں گی۔ " میں نے اے کہا: "تم کیون میں سب سے بری گی ہوالبذائم نے اسے راز میں رکھنا ہے۔ " میں نہیں جانتا کہ اس نے کس رازکوراز میں رکھنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اے راز میں رکھنا ہوگا! راز میں رکھنا ہی فن ہے!

نمائش مت كرو\_ ذ بن كاايك فطرى رجحان نمائش كرنا ب\_ الرقم كى خاص في ے حامل ہو\_ مثلاً تم كى كے خيالات راھ كتے ہو يو يه فطرى ہوگا كداسے تم لوگوں كو

ایک مسلمان میرے ساتھ کئی برس رہا۔ وہ پڑا ہی ستقل مزاج تھا۔ میں نے اے جو کھے کرنے کو کہا، اس نے کر ڈالا۔ پھر ہوں ہوا کہ وہ لوگوں کے خیالات کو پڑھنے پر قادر ہو كيا- مرے ليےا سے اس حوالے سے بات كرنے سے روكنا بہت مشكل ہو كيا تھا۔

میں نے اے اپنے تک رکھنے کا کہا تھا، اس پر مجمی عمل ندکرنے کا کہا تھا۔ اس نے میری بات مان لی۔ راز میں رکھنے اور نمائش نہ کرنے اور اس بھل نہ کرنے کا تتیجہ بی لکلا کہ اس ش ایک اور صلاحت پیرا ہوگئی۔اب وہ کسی کے علم میں لائے بغیرکوئی بھی خیال اس کے ذہن مِين وْالْحَةِ كَا اللِّي مُوكِّيا تَعَا-بِيسِ النَّاقَا مُوا تَعَا- شِي فَي السَّالِي رُوزُ كَهِين سغر يرجيجا-سغر کے دوران بس میں بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ اگروہ لوگوں کے خیالات پڑھ سکتا ہے تو کیا 💶 كى كے ذہن ميں كوئى خيال ڈال بھى سكتا ہے؟

چونکہ میں نے اُسے اِس حوالے ہے کوئی ہدایت نہیں دی تھی للندا اس نے ایسا کیا۔

اس نے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے فض پر کوشش کی'' اپنی سیٹ سے گر جاؤ'' \_ ادر وہ آ دمی نیچے كر كميا! ميرا چيلا دم بخودره كيا-اس نے سوچا كمكن بے بيا تفاق مو، وه آ دى ويے كرنے والا ہوگا۔ چنانچہاس نے ایک اور فض پر کوشش کی اور دوبارہ دیا ہی ہوا۔ وہ بہت خوفز دہ ہو گیا۔اس نے سوچا کہ یوں تو میں بس کو بھی پہاڑی سے گرواسکتا ہوں۔وہ خوفزدہ ہو گیا۔اس نے ڈرائیورے کہ کربس رکوائی اور مزل سے پہلے ہی بس سے از کیا۔

اس نے واپس آ کر مجھے بتایا۔اس نے کہا: "بیرتو بہت خطرناک ہے۔ میں نے دو آ دمیوں پر کوشش کی اور میری کوششوں کا تقیجہ لکلا۔ تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ یوں تو بس کو بھی گرایا جا سکتا ہے .....

اگرتم مراقعے کے جہان میں داخل ہو کے تو یہ وہاں وقوع پذیر ہونے والی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ان سے بچو، انہیں مجمی استعال نہ کرو، ان کی بھی نمائش مت کرو، اور ان كے بارے يس بات مت كرو\_ كيونكه اكرتم بات كرو كے تو لوگ كہيں كے "جميں اس كا ثبوت دو۔" اگرتم لوگوں سے بات کرو کے تو وہ ثبوت مانکیں گے۔ تبتم ان پڑمل کرنے لکو کے اور جلد ہی تم توانائی کھو بیٹھو گے۔

توانائی داخلی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ اسے خارج میں بالکل استعال مت كرو-آغاز كالبهترين طريقه: شيخي مت بكهارو-

لوگ، بیوتوف لوگ \_ اور انہوں نے تم سے تو قعات وابستہ کر لی ہیں، تو تہماری انا کا سارا انتصار صرف نمائش پر ہوتا ہے۔

دوسرا ممکن متبادل صرف یمی ہے کہتم جادد اور شعبدے بازی سیکھنا شردع کر دد تا کہتم اپنی عزت بچا سکو۔ اگرتم شیخی بگھارد گے تو جلد یا بدریتم جادد کی شعبدوں کے شکار ہوجاؤ گے جہیں لوگوں کو دھوکا دینا سیکھنا اور دھوکا دینا ہوگا۔

حدمت کرد کیونکہ اگرتم حد کرد کے تو تمہارے لیے راز کو دیرتک راز میں رکھٹا ناممکن ہوجائے گا۔

**多黎金** 

حسد کی آگ میں مت جلو!

122

اتیشا کہتا ہے کہتم شیخی مت بھارولیکن ہوسکتا ہے دوسرے شیخی بھاریں۔ یوں حسد ابجرے گا۔ ہوسکتا ہے دوسرے اپنی روحانی قوتوں کی نمائش شروع کر دیں اور ہوسکتا ہے کہ لوگ ان کی روحانی قوتوں کی نمائش شروع کر دیں اور ہوسکتا ہے کہ لوگ ان کی روحانی قوتوں کی نمائش پر ان کی بوجا کرنے لگیں اور انہیں عظیم سادھوسنت مانا جانے گئے۔ تم نے اپنے ول میں ایک راز چمپا رکھا ہے اور تم جانے ہو کہتم اس شخص سے بوٹ مجوزے دکھا سکتے ہو۔ انہیں تو لوگ بوج رہے ہیں جبہ شہیں کوئی بھی نہیں جانتا تم تو محض لا شخص ہو۔ ہوسکتا ہے میسوچ کر حسد ابجرے۔ حسد شخی بھارنے کا منفی رُخ ہے۔ تب تم جلد یا بدیر شخی بھارنے کا منفی رُخ ہے۔ تب تم جلد یا بدیر شخی بھارنے کا منفی رُخ ہے۔ تب تم جلد یا بدیر شخی بھارنے کا منفی رُخ ہے۔ تب تم

ایک نکت جمعنا ضروری ہے۔ ایہا ہوتا ہے کہ جب کوئی مراقبہ کرنے والا پہلی بار تھوڑی بہت نفسیاتی توانائی حاصل کر لیتا ہے تو فطری طور پر وہ اس کی نمائش بھی کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ نمائش کرنے سے وہ جلد یا بدیراس قوانائی کو کھو بیٹھتا ہے۔ تب ایک بڑا مسئلہ جنم لیتا ہے، اور وہ سے کہ وہ کچھ کرنہیں سکتا جبکہ لوگ اس کا بہت احرّ ام کرنے لگتے ہیں۔ لوگ اس کی بوج اکرتے ہیں اور اس سے مجروں کی توقع رکھتے ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ جادو کا زُنْ کرنے ہیں اور اس سے مجروں کی توقع رکھتے ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ جادو کا زُنْ کے لیے سے۔

ستیرسائیں بابا اور اس جیے دوسر لوگوں کے ساتھ کہی کھ تو ہوا ہے۔ پہلے کام جو انہوں نے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہی کھ تو ہوا ہے۔ تاہم جب توانائی ختم ہوگئ ہواور اب تک تم مشہور ہو گئے ہواور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں \_ احتی

اوشو (گرورجنیش)

اليا خود بخود ہوتا ہے، لبذا پليز كسي طور ان ميں اضافه مت كرو۔خواه تم راز كوراز میں رکھے رہو، پر بھی چندلوگوں کو اس کا پا چل جاتا ہے۔اس کی موجودگی جی ایک ہوتی ہے کہ چندلوگ تہمیں بیجان لیں، بیلازم ہوتا ہے \_ خواہ تم جالیہ کوفرار ہو جاؤ، چندلوگ ایے موتے ہیں جولاز ما تمہیں وحویثر لکالتے ہیں۔اس کی وجہ سے موتی ہے کہ وہ متلاثی موتے ہیں۔ الياوك بين جوكه بهت حساس بين، الياوك بين جوكه في جنمون ساين زعر كيون بين كي شے کے رونما ہونے کے منتظر ہیں۔ لہذائم جانے جاؤ گے۔ شخی مکھارنے کی ضرورت نہیں، حد کرنے کی ضروت نہیں۔ جتناممکن ہوا ہے آپ کو چمپانے کی کوشش کرو۔اس کے باوجودتم جان کیے جاؤ گے۔

تم روشیٰ کوسی جماری میں چھانہیں سکتے ، وہ دکھائی دے جائے گی۔تم روشیٰ کو چھیا نہیں سکتے ، وہ نظر آ جاتی ہے۔

اور جب مثلاثی تمہارے إرد كرداكھا ہونے لكتے جي، جب چيلے اور عقيدت مند آنے لکتے ہیں تو معاشرہ تم سے ناراض ہونے لگتا ہے، معاشرہ تم پر غصر کرنے لگتا ہے۔ معاشرہ حمهیں اور تمہارے بورے کام اور تمہارے کمیون کو بر باد کرنے کی کوشش کرےگا۔

اس لیے کہ تم معاشرے کی بڑیں کاٹ رہے ہوتے ہو۔معاشرہ آگے بڑھنے کی خواہش میں جیتا ہے جکدتم آ کے برھنے کی خواہش سے خالی زندگی کا درس رہے ہو۔ وہ مادلین طریقے ے، مای طریقے ے، شاطران طریقے ے جی رہا ہے جبکہ تم بدھ کے طریقے سکھارہے ہو۔ وہ حمد کے، تشدد کے، ملکیت پیند کے وسلے جی رہا ہے، جبکہ تم محبت کا درس دے رہے ہوئم تو اس کی بنیادوں عی کومنمدم کررہے ہوءتم تو اس کی جروں عی کو کاٹ رہے ہو۔ وہ مہیں معاف نہیں کرسکا، وہ تم سے انتقام لے گا۔ پس نہایت محاط رہنا ضروری

# دوسرول كوغصة مت دلاؤ

124

لوگوں سے زیادہ مقدس ہونے کا دکھاوا کر کے انہیں غصہ نہ دلاؤ۔ خاص ہونے کا د کھاوا کر کے لوگوں کو خصر مت دلاؤ۔

لوگول كوغصهمت دلاؤ\_اييامت كرو\_

اس کی دجہ یہ ہے کہ مشکلات تو خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہیں البذا ان میں اضافہ مت

تہارا تو ہونا بی تمبارے لیے مشکلات کمڑی کرتا ہے البدا کم از کم لوگوں کو قصہ نہ ولانے کی برمکن کوشش کرو۔ اگرتم ان سے زیادہ مقدس مونے کا اظہار کرو کے تو تم مقابل مخلیق کر ڈالو کے۔اگرتم ظاہر کرو مے کہتم خاص ہو، تب دوسرے ایے ہوں کے کہ جواس بات کورد کریں گے۔ بحثیں جنم لیں گی، غیر ضروری تنازعے آٹھیں گے، دشمنیاں جنم لیں گی۔

اتینائے ایا ایک انتائی فاص وجہ سے کہا ہے۔ فاص وجہ یہ ہے کہ جو محف کوئی روحانی صفت رکھتا ہے، اس کی صرف موجودگی بی اس کے لیے مشکلات کو پیدا کرنے کے لیے كانى موتى ب كيونكه اند مع لوگ بينائى ركف والي لوگول كو پيندنبيل كرتے جولوگ جميشه اند ميرے ميں رہ ميك ہوں، وہ ايے لوگوں كو پندنہيں كرتے جو انہيں روشنى ميں لے آئيں۔ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں \_اس کی وجہ یہ ہے کہ روشی والے انسان کی موجودگی بی تو ہین آميز ہوتی ہے،اس سے انہيں كمترى كا احماس ہوتا ہے۔

# شکریے کی تو قع مت کرو

الیا محسوس ہونا فطری ہے کہ جبتم بھگوان کے قریب سے قریب تر ہوتے ہوتو لوگ تمہار سے شکر گزار ہوں۔ تم ان کوایک تخد دے رہے ہو، عظیم ترین تخذ، بھگوان کا تخد۔ ایسا محسوس کرنا بالکل فطری ہے کہ لوگ تمہار سے شکر گزار ہوں۔

اس کی توقع مت کرو۔ بلکہ اس کے بالکل الٹ کی توقع کرو، یہ کہ لوگ بھی متمہیں معافی نہیں کریں گے۔ تم ان کے لیے جتنا بڑا تخدلاؤ گے، اتنا ہی زیادہ انہیں غصہ ہوگا۔وہ تہہیں صلیب پر چڑھا دیں گے، وہ تہہیں زہر دے دیں گے \_ ایسی ہی باتوں کی توقع کرو۔

حدثویہ ہے کہ یموع کو بھی تو تع نہیں تھی کہ انہیں اس قدر اذیت دی جائے گی، ان پراس قدر عذاب تو ڑے جائیں گے۔ انہوں نے صلیب سے پکار کر خداوند سے کہا تھا: ''کیا تم نے جھے بھلادیا؟ کیوں؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہور ہاہے؟ جھے سے کیا غلطی ہوئی ہے؟''

اتيشا اپنے چيلوں کو واضح مدايت ديتا ہے:

شريے كى توقع مت كرو-

اس کے بیکس بیقو قع کرو کہ لوگ تم پر غصہ کریں گے، تم سے انقام لیس گے۔ وہ تم کو سخت اذبیتی ویں گے۔ بہترین کی امید کرواور بدترین کی تو قع۔ اگر وہ تنہیں قتل نہ کریں تو ان کے شکر گزار موؤ۔

بدھ کا ایک چیلا ان کی تعلیمات کا پرچارکنے جارہا تھا۔ بدھنے اس سے پوچھا: "تم کہال جا رہے ہو، کس سمت میں، کس علاقے کو جا رہے ہو؟"

اس نے بتایا کہ وہ بہار کے ایک دور دراز طلاقے میں جارہا ہے۔اس علاقے کو مشکھا'' کہتے تھے۔ چیلے نے کہا:''میں وہاں اس لیے جارہا بول کہ آج تک آپ کا کوئی چیلا دہاں ٹیس گیا۔''

بدھ نے اس سے کہا: ''فیصلہ کرنے سے پہلے میرے تین سوالوں کے جواب دو۔ پہلاسوال سے ہے کہا تہ ہیں پتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ انہائی تشدہ پیند، جلد غصے میں آ جانے والے اور قاتل ہیں؟ دہاں جانا خطر ناک ہے۔ میرے دوسرے چیلے ای لیے دہاں نہیں گئے بلکہ انہوں نے دہاں جانے کا سوچا بھی نہیں۔ اگر وہ تہاری بے عزتی کریں گے ۔ تو تم کس طرح کریں ہے اور یقینا وہ تہاری بے عزتی کریں گے ۔ تو تم کس طرح انہیں جواب دو گے؟ تمہارے دِل پرکیا گزرے گی؟

چیلے نے کہا: ''آپ کو خوب پا ہے کہ میرے دل پر کیا گزرے گی،
کونکہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں، کونکہ آپ میرا دل ہیں، آخر
آپ ایسے سوال کیوں پو چھ رہے ہیں؟ خیر چونکہ آپ نے پو چھاہ
اس لیے جھے جواب دینا ہوں گے۔اگر دو میری بوزتی کریں گوت
میں دل کی گہرا کیوں ہے ان کا شکرگز ار ہوں گا کہ انہوں نے میری
صرف بے عزتی کی، دوہ جھے مار جی سکتے تھے۔''

بدھ نے کہا: ''دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ تھہیں ماریں پیٹیں گے تو تم کیا سوچو گے؟''

چیلے نے کہا: ''آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں گا کیونکہ میں سوچوں گا کہ انہوں نے جمعے صرف مارا پیل ہے، حالا تکہ وہ جمعے قبل بھی کر سکتے تھے۔''

128

بدھ نے کہا: " تیسرا سوال یہ ہے کہ اگروہ تمہیں قل کردیں توتم ایے دل میں کیا سوچو سے؟" حلے نے کہا:"آ پ وکمل بتا ہے کہ اگر انہوں نے جھے قل کر دیا تو مجی میں ان کا شکر گزار ہوں گا کیونکہ اس طرح وہ مجھے ایک خوبصورت موقع، ایک عظیم ترین چیلی دے چکے ہوں گے۔ " کیاتم ان لوگوں کے شكر گزار ہو سكتے ہو جو تہمیں قل كرنے والے ہوں؟عظیم ترین چلنے! " میں ان کا شکر گزار ہوں گا کیونکہ وہ مجھے قبل کر رہے ہیں اور میری زندگی کو جھے سے چین رہے ہیں۔ وہ زندگی جس میں مکن ہے میں گئ غلطیاں کر چکا ہوں۔اب کوئی امکان نہیں ہے۔اب میں بھی کوئی غلطی نیں کروں گا۔ ایک ایک زندگی جس ش شاید میں اپنی آگی سے پرے چلا جاتا .....اب وہ جھے سے میری زندگی کو چھین رہے ہیں، میں ائی آ کی ہے مزید پرے نیس ہوسکا۔ یس تو ان کا شکر گزار ہوں گا، سرایا شکر گزار، کیونکه جب سی مخف کوتل کیا جا رہا ہو، اور اس وقت وہ چوکس رہے تو بیاس کا آخری جم ہوگا، وہ دوبارہ اس زیمن پرنیس آئے گا۔ میں تو انہیں این دوست تصور کروں گا، وہ تو جھے غلامی سے فکال رہے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے ول میں انہیں انہائی شکر گزاری کے ساتھ بادر کھون گا۔"

بده نے کہا: " محک ہے، تم جہال جا ہو جا سکتے ہو کونکہ تم جہال کہیں مجی جاؤ کے میری توانائی کو پھیلانے کے اہل ہو گے۔تم میری محبت اور میری مدردی کو پھیلانے کے اہل ہو گے اور تم لوگول کو چوس اور آگاه بنانے کالل ہو کے تم تیار ہو۔"

اتیعا کہتا ہے: شکریے کی توقع مت کرو۔ اس کے برعس اگرتمبارے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو شکر گزار بنو۔ایا فطری ہے۔ حمیس اس بات کا بخوبی علم مونا جا ہے۔ حمیس اس كا متوقع مونا جايي \_ اگرايان به اواتويدايك مجزه موكار اگريوع كومصلوب ندكيا جاتا،

ا گرستراط کوز ہرند دیا جاتا، اگر مہاویر کو بار بار پیٹا نہ جاتا، اگر بدھ کوتل کرنے کی متعدد کوششیں نه كى كى موتيل توبيا انتهائى جران كن بات موتى الى باتول كى تو توقع مونى جايد - نوع انمان کا بہت بڑا حصرای طرح جیتا ہے۔ تاریکی میں، ایس تاریکی میں، ان کی تاریکی سے ने म् यह छ र अह तर



كتاب والش

كرنے والى حالت مين آتى ہے۔

پس یادر کھنے کی پہلی بات یہ ہے کہ سارے سوال احتقافہ ہیں، اور سارے جواب مجھی۔ اس پرتم ذرا الجھن کا شکار ہو گے ۔ اگر ایسا ہے تو تمیں تمہارے سوالوں کے جواب کیوں دینے چلا جا رہا ہوں؟ اگرتم میرے جوابوں کی گرائی میں دیکھو تو تم دیکھو گے کہ وہ جواب نہیں ہیں۔ وہ تمہارے ذہن کو نباہ کردیتے ہیں، وہ تو تمہارے ذہن کو نباہ کردیتے ہیں، وہ تو تمہیں بھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جواب نہیں، یہ تو بلا وے (Shocks) ہیں۔ میرے جواب دینے کا مقصد تو تمہارے ذہن پر جھوڑے برسانا ہے۔ یہ تو جھوڑے برسانے کا عمل ہیں ہے، جواب دینے کا عمل نہیں ہے۔

131

شروع میں جبتم یہاں آتے ہواورتم مجھے اور میرے مقصد کوئیس جانے ہواؤ ممکن ہے تم سوچو کہ میں تہمیں جواب دے رہا ہوں۔ جتنا عرصہ تم یہاں گزارہ گے، اتنا گرائم جھے سے ہم آ جنگ ہو جاؤ گے، اتنا زیادہ تم یہ جان لو گے کہ میرے جواب دینے کاعمل تہمیں جواب دینا نہیں ہے۔ یہ تہمیں زیادہ علم والا بنانا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے الث ہے۔ بیاتو تہمارا علم چھینا ہے، تہمیں بغیر علم والا بنانا ہے، تہمیں لاعلم بنانا ہے۔ دوبارہ لاعلم، دوبارہ معصوم۔ تا کہ سوال کرنے کاعلم فتم ہو کررہ جائے۔

اور جب سوال نہیں کے جاتے تو پھر تہمارا شعور ایک بالکل نئی کیفیت پا لیتا ہے۔
اس کیفیت کو جیرت کہتے ہیں۔ جیران کرنا سوال کرنا نہیں ہے، یہ تو ہستی کے اسرار میں رنگے
جانا ہے۔ سوال کرنا ہستی کے اسرار کو، ہستی کے بھید کو کھو لئے کے مترادف ہے۔ یہ زندگی کے
اسرار کو تبول نہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ چنا نچہ ہم ہر اسرار کو ایک سوال میں محدود کر دیتے
ہیں۔ سوال کا مطلب سے ہے کہ اسرار صرف ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جے حل کرنا ہے، اور جب حل
ہوگیا تو کوئی اسرار نہیں رہے گا۔

جہیں جواب دیتے ہوئے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہستی کے اسرار کوختم نہ کروں بلکہ اس کے اسرار میں اضافہ کروں میں مشقلاً ایک سانہیں ہوسکتا ، میں جہیں جواب نہیں دے رہا ہوں۔ میں مشقلاً ایک سانہیں ہوسکتا کیونکہ میں یہاں جہیں علم والا بنانے کے لیے نہیں ہوں۔ اگر میں مشقلاً ایک سانہوں گا تو جہیں علم طے گا۔ نہایت اطمینان بخش، نشوونما ہوں۔ اگر میں مشقلاً ایک سا ہو جاؤں گا تو جہیں علم طے گا۔ نہایت اطمینان بخش، نشوونما

# سارے سوال اسارے جواب

سوال در حقیقت خوراک کی تلاش ہوتی ہے۔ جواب خوراک ہے۔ سوال شولنا،

ا کم اُو تیاں مارتا ہے۔ وہ بن کو بھوک محسوس ہور ہی ہے، وہ بھوک مثانا چاہتا ہے، وہ کھانا چاہتا
ہے، وہ معبوط ہونا چاہتا ہے۔ وہ خوراک کو ڈھونڈ تا ہے۔ وہ ہر کہیں بھوک مثانے کا سامان دھونڈ تا ہے۔ وہ بر کہیں بھوک مثانے کا سامان دھونڈ تا ہے۔ وہ بر کہیں بھوک مثانے کا سامان دھونڈ تا ہے۔ کوئی جواب جو ذبن کو علم والا بنا دے، جو ذبن کو 'اب میں جاتا ہوں' گا احساس دے، خوراک کا کام دیتا ہے۔ ذبن سوال مسلسل پوچھسکتا ہے، جواب استفے کرتا رہتا ہے، علم والا بنے جاتا ہے۔

ذہن بھتناعلم والا ہوتا ہے اسے ترک کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ حالا تکہ اسے ترک کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ حالا تکہ اسے ترک کرنا اثنا ہی مشکل موجود ہیں تم خاموش نہیں ہو سے تے ۔ جب تک سوال مرنے کاعمل کمل طور پر رک نہیں جاتا تم وہ خاموشی، مخبراؤ، اور سکون نہیں یا سکتے جو کہ تہمیں اس امر سے آگاہ کر سکتے ہیں کہتم کون ہو، اور یہ حقیقت کیا ہے۔

یادر کھو حقیقت تم میں کی جواب کے روپ میں نہیں آئے گی۔ اس طرح مجھی ایسا نہیں ہوا، نہ مجھی اس طرح ایسا ہوگا۔ اس طرح سے ہو مجی نہیں سکتا۔ بیاشیا کی فطرت ہی نہیں ہے۔ حقیقت تم تک تب آتی ہے جب کوئی سوال باتی نہیں رہتا۔ حقیقت آگی کی سوال نہ اوشو (گرورجنیش)

دولت کامتنی ہوگا، اگرتم عزت و وقار کے حامل ہوتو وہ مزید عزت و وقار کامتنی ہوگا، اگرتم علم ر کھتے ہوتو وہ مزید علم کامتنی ہوگا۔ ذہن "مزید" میں جیتا ہے۔

اس طرح تم حقیقت سے دور ہوتے چلے جاتے ہو۔ حقیقت ایک جبید ہے، ایک اسرار ہے۔ یہ بوچھ جانے والاسوال نہیں ہے۔ بیتو جع جانے والا اسرار ہے، بیتو ایبا ہے كرجس كاتجربه كيا جانا موتاب، ايك ايسا اسرارجس سے محبت كى جانى موتى ہے، ايك اسرار جس میں محلیل ہونا ہوتا ہے، دو دینا ہوتا ہے۔

من جہیں جواب دے رہا ہوں، جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ سوال کو تباہ کرنے كے ليے۔ ميں كوئى استاد نبيس مول استاد تهميں برحاتا ہے۔ گرو تهميں برحاتا نبيس ہے، وہ تو حميس"ن بروا" مونے مل مدديا ب-

ذہن بھی پُریقین (Sure) نہیں ہوتا ہے۔ ذہن ہمیشہ بے یقین (Unsure) رہتا ہے۔ وہ بے بیٹنی میں جیتا ہے۔ ذہن کنفیوژن میں جیتا ہے۔ وہ مجھی واضح نہیں ہوتا۔وضاحت ذہن کا جزونہیں ہے۔ وضاحت ذہن کی عدم موجودگی ہے، کنفوون ذہن کی موجودگی ہے۔ كنفيوژن اور زبن مترادف بي-

تم واضح ذہن کے حامل نہیں ہو سکتے ، اگرتم وضاحت کے حامل ہواتو تم ذہن کے حامل نہیں ہو سے \_ اگرتم ذہن کے حامل ہوتو تم وضاحت کے حامل نہیں ہو سکتے \_ ذہن جمیشہ ایے خلاف رہتا ہے۔ وہ تنازع ش جیتا ہے۔ تقتیم اس کی فطرت ہے۔ لہذا جولوگ ذہن میں جیتے ہیں، وہ مجھی فرد نہیں بن سکتے، تقتیم نہ ہونے والے نہیں بن سکتے۔وہ بخ ہوے رتے ہیں منقم: ایک حصہ بیر جاہتا ہے، دوسرا حصدوہ جاہتا ہے۔

ذہن بہت ی خواہشوں کا بجوم ہوتا ہے \_ برایک خواہش نہیں ہوتا۔ ذہن کے گئ صے ہوتے بین، اور ہر حصرالگ مت مل پرا ہوتا ہے۔ جانے ہم خودکو یکجا کیے رکھتے ہیں، یہ ایک مجرہ ہے۔خودکو یکجار کھنے میں انسان کو بڑی سخت کوشش کرنا پرتی ہے۔ہم کی نہ کی طرح ا ہے مکن بنا لیتے ہیں تاہم کیجائی سطح تک ہی رہتی ہے۔ اعدر گہرائی میں بڑ بونگ کی ہوتی

تم كى عورت سے عبت كرتے مو كيا تهميں يقين بے كہميں اس سے عبت ہے؟

ديخ والا،مضروطي ديخ والا،آسودگي ديخ والا

يس ارادة ايك سانبيل ربتا بول اتضاد مجرار بتا بول، تاكمتم جهد علم حاصل ند كرسكو\_چنانچاكرايك روزتم كه جمع كرنے لكتے موتو الكلے دن مل وہ تم سے لے ليتا مول-میں تہیں کے جم نہیں کرنے دیتا۔ جلد یا برر تہیں اس حقیقت کی آگی ہونا ہے کہ یہاں کوئی بالكل مخلف شے وجود يا رہى ہے۔ايانميں ہے كہ من جمہيں چند بروح ضابطے دے رہا ہوں کہ جن رہمبیں یقین کرنا ہے، کوئی فلسفہ کہ جس کے مطابق جینا ہے۔ نہیں، ایا الكل نہیں ہے۔ من تو سراسر تباہ کار ہوں، من تو تم سے ہرشے لےرہا ہوں۔

132

فوهرے دھرے تہارا ذہن سوال کرناچھوڑ دے گا۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ جب كوئى جواب جواب مبين وينا، تب كيا فاكده؟ جس روزتم سوال كرنا چيور ت بو، وي بياه مرت کا دن ہوتا ہے کیونکہ تب چرت کا آغاز ہوتا ہے۔ تم ایک بالکل نئی جہت میں داخل ہو م يوت ہو۔ تم دوبارہ بي بن جاتے ہو۔

يوع كمت بين: "جب تك تم چهوٹ بكول جيے نبيس مو جاؤ كے، تم خداوندكى بادشاجت میں داخل نہیں ہو گے۔" ان کے کہنے کا مطلب سے ہے کہ جب تک تم دوبارہ لاعلم نہیں بن جاتے، دوبارہ معصوم نہیں بن جاتے، سوال نہ کرنے والے اور حمرت کرنے والے۔

يج كے سوال اور بالغ كے سوال ميں فرق ہے۔ فرق كيفيت كا ہے۔ بچہ إو چھتا ہے، جواب نہ یانے کے لیے۔ وہ تو محض اپنی حرت کا اظہار کررہا ہوتا ہے۔ پس اگرتم بچے کو جواب نہیں دیے تو وہ ایے سوال کو بھلا دیتا ہے اور دوسرا سوال پوچھنا شروع کردیتاہے۔اس كا مقعد جواب بإنانبيل موتا، اس كا مقعد تو صرف يه ب كدوه خود س با تيس كر ــ وه اپن جرت كا اظهار كرر با بوتا ب، وه جرت كو، امراركو بيان كرن كى كوشش كرد با بوتا ب-ا جواب کی آرزونہیں ہوتی، پس اے کوئی جواب تشفی نہیں دیا۔ اگرتم اے جواب دو کے تو دہ جواب کے حوالے سے ایک اور سوال او مصلی اس کی جرت ملسل ہوتی ہے۔

جب كوئى بالغ فخص \_ تعليم يافة ، مهذب، صاحب مطالعه الحجى معلومات ركف والا \_ سوال پوچھتا ہے تو وہ اسے علم کے زور پر پوچھتا ہے، مزید علم حاصل کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ذہن جیشہ مزید اور مزید کامتنی رہتا ہے۔ اگر تمہارے یاس دولت ہے تو دہ مزید

حقیقاً یقین ہے؟ میں آج تک کی ایک مجمی ایے محبت کرنے والے سے نہیں ملاجے حقیقاً یقین ہو۔ ہوسکتا ہے کہ تمہاری شادی بھی ہوجائے، تا ہم سوال وی ہے کہ کیاتم پُر یقین تھے؟ ہوسکتا ہے کہ تمہارے بچ ہوجائیں لیکن کیاتم پُریفین تھے کہ تم حقیقا بچ چاہے ہو؟

134

يول جي رہے ہوتم: کچھ بھي يقني نہيں ہے۔ تا ہم انسان كوفود كومعروف ركنے ك ليے كھ نہ كھالا كرنا ہوتا ہے۔ لى تم خود كوممروف ركے رج ہو\_ تا ہم تين وائى نيس ہوتا، مو بھی نہیں سکتا۔ برسط پر یہی مسئلہ ابحرآتا ہے۔ تہمیں دوبارہ ای مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔

تمام فیلے ول کرتا ہے، ذہن مجھی فیصلہ نہیں کرسکتا۔ اگرتم ذہن کے ذریعے فیصلہ كرناچا بوتو ايها بهى مكن نبيل بوگا\_ ميل كيان اور بھكوان كے وجود يا حيات بعدالموت جيے معاملات کی بات نہیں کر رہا۔ میں عظیم معاملات کی بات نہیں کر رہا، میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں ك حوالے سے بات كرد ما مول مثل بيصابن فريداجائے يانيس، بياؤتھ بييث فريدا جائے يا نہیں، اور تہمیں فیصلہ نہ کریانے کا مسلہ در پیش ہوگا۔

چٹانچے میں تاکید کرتا ہوں کہتم ذہن سے نکل آؤاور جینا شروع کرو۔ ذہن صرف سوچرا ہے، جیتا بالکل نہیں ہے۔ وہ خوبصورت با تیں سوچرا ہے، لیکن وہ محض خیال ہوتے ہیں،

اگرتم جينا جا ج بوتو ذبن سے لكل آؤ - اگرتم لحة موجودكو جينا جا ج بوتو ذبن ے تکل آؤ۔ ذہن لح موجود مل نیس جینا، کوئلہ سلے اے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ہونے مل ، لحد گزر جاتا ہے۔ جب تک ذہن فیصلہ کرے \_ اگراس کے لیے فیصلہ ممکن ہو \_ تووہ لحد گزر چکا ہوتا ہے۔ تم بمیشہ چھے چھے کھٹے رجے ہو۔ ذبن بمیشرزعگ کے چیے بھا گا ہے، اوراس ك ويحيد ويحي محتاربتا إوراك ملسل كلون جاتا ب-

آ تدمير يمسلسل يخاب ديكتا م كدوه ايك رين برسوار مون جاتا م يكن ٹرین ہیشہ روانہ ہو چکی ہوتی ہے۔ تم میں سے بہت سے ایسے خواب ضرور و مکھتے ہول گے۔ يبت سے لوگ، ميں تو كہنا ہوں بر فخص اى طرح كے خواب ديكھا ہے \_ كرتم قلال كام كرنے عى والے تھے ليكن تم ندكر سكے۔ جب تك تم بليث فارم پر پہنچوٹرين نكل چكى ہوتى ہے۔ تم اسے جاتے ہوئے و کھتے ہو، لیکن بہت در ہو چکی ہوتی ہے۔ تم اس پر سوار نہیں ہو

آ ندميريكا خواب ببت اجم إورآفاقي لوعيت كا بـ ساده ي بات ب ذ بن ایسے بی کام کرتا ہے۔ بیخواب ذائن کا عکاس ہے۔ ذائن جمیشہ ٹرین پرسوار ہونے سے رہ جاتا ہے۔ایا ہونا ہی ہوتا ہے کیونکہ ذہن سوچنے کے لیے وقت لیتا ہے، جبکہ وقت تمہارے ليے ركانبيں ہے وقت چال رہتا ہے اور تبہارے ہاتھوں سے پھلا رہتا ہے۔

135

تم بھی دو لیحایے ہاتھ میں اکٹے نہیں پاسکتے ، صرف ایک لحد لحدا تنامخقر ہوتا ہے كرسوچ كى مبلت بالكل نہيں ہوتى ۔ يا توجمهيں اے جينا ، يا چرتم سوچے رہو۔ اے جينا میانی مونا ہے، سوچنا، کھونا ہے۔

كيان كوئى مقصد ومنزل نبيس ب كتمين فيصله كرنا يزر \_ حيان توبيه انكشاف و ادراک ہوتا ہے کہ جینے کومرف لح موجود ہے۔ اگل لمحدیقی نہیں ہے ہوسکا نے وہ آئے، ہوسکتا ہے وہ نہآئے۔

ورحقیقت آنے والی کل مجمی نہیں آتی۔ وہ بھیشہ"آنے والی" بی رہتی ہے، 🛚 آربى موتى ب، ليكن بمى نيس آئى - جبد ذبن آنے والى كل من جيتا ب \_ حالانك زعاكى صرف حال ہی میں ممکن ہے۔

"اب" ش ميناكيان إنا ب،" يهال" من ميناكيان يانا ب

ما بعد الطبيعيات، فلسفه، شاعري

عورت مابعد الطبیعیات ہے، فلفہ ہے، شاعری ہے اور مرد بھی۔ جب جیتی جاگتی مابعد الطبیعیات، چیتا جاگتا فلف، جیتی جاگتی شاعری سامنے سے گزر رہی ہوتو یقینا انسان مابعد الطبیعیات اور فلفے کو بھول جاتا ہے۔ ای سے یہ چاچاتا ہے کہتم زندہ ہو۔ حس کو سراہنا، اس میں ڈوب جانا، اس کے نشھ میں چُور ہوجانا نہاہت قابلِ قدر بات ہے۔

اگر کسی حسین حورت کو دیکھ کر بھی تمہیں بھگودگیتا یا در ہے تو یہ جان لو کہتم میں کوئی خرابی ہے۔اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہتم میں کوئی نقص، کوئی خلل ہے۔اگرتم مجمول جاتے ہوتو اس سے پتا چلے گا کہتم فطری ہو، انسان ہو۔

حساست کو ہونے دو۔ دھیرے دھیرے تم زیادہ حساس ہوجاؤ گے۔تم اپنے اردگرد زیادہ حسن دیکھو گے۔ جتنا تمہاری بھیرت ہوجے گی، اتنا ہی حسن بوجے گا۔ جب تم اس ساری ہتی کوایک جیرت ناک رقص، ایک جشن کے طور پر دیکھو گے تو تم آزاد ہوجاؤ گے۔

جشن ہی تو آزادی دیتا ہے، مجت عی تو آزادی دیتی ہے، حسن ہی تو آزادی دیتا ہے۔ ابعد الطبیعیات اور فلسفہ آزادی نہیں دیتے۔

میں تہمیں بین کہدرہا کہ اپنی کا بین اٹھا کر کھینک دو کیونکہ دنیا بین خوبصورت کی بین ہیں جو کہ عظیم تج بوں کی ختی پیدادار ہیں۔ان میں کھومت جاؤ، تا ہم فیکسپئیر، یا کالی داس، یا بدھ، یا اتبیشا کی کوئی شے پڑھ کرتم ایک فتلف درداز سے سے ای حسن کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہو۔

بھگوان کے مندر کے بہت سے درواز سے ہیں۔ ایک دروازہ حسن ہے، دوسرا دائش ہے۔ ایک اور دروازہ محبت ہے، درواز سے ہیں۔ ایک اور دروازہ محبت ہے، درواز سے بہت سے ہیں۔ موسیقی جہیں وہاں لے جا سکتا ہے۔ درختوں پر کھلے پھول خوبصورت ہیں۔ مظیم نظموں کے بارے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شعور کے پھول ہیں۔

137

متہمیں اپنی کما میں میں کئے کی ضرورت جہیں ہے۔ در حقیقت کما بوں کو پھینک کرتم ہیں کہدرہے ہوگے کہ تم خوز ان سے جڑے ہوئے ہو۔ حبت کے سرکے بل کھڑے ہونے کا نام نفرت ہے۔ حبت اور نفرت الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ہیں۔ در حقیقت ہمیں ان دو الفاظ کو الگ الگ استعمال کرنا ترک کر دینا چاہیے۔ ہمیں ایک لفظ بنا لینا چاہیے: محبت نفرت۔ یہ گرم اور سردی کی طرح، زندگی اور موت کی طرح، اندھرے اور دوشنی کی طرح۔

محمیں اپنی کابول کو پیمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے لطف اٹھاؤ! کی حسین عورت کے جس سے لطف اٹھاؤ! کی حسین عورت کے جس سے لطف اٹھاڈا مت چھوڑو، کیونکہ وہ بھی الوبی ہے۔ زندگی سے اس کی ہر جہت میں لطف اندوز ہوؤ۔ یہ ایک جہت ہوئے کا خبلہ کیا ہے؟ یہ یا وہ۔ کیول؟ دونول کیول خبیں؟ ''یا'' میں کیول جب کیول جبا ہے؟ میری سوچ تو خبیں؟ ''یا'' میں کیول نہ جیاجا ہے؟ میری سوچ تو بہے کہ دونول میں اور'' اور'' میں جیو' یا'' میں جینا چھوڑ دو۔

مورین کیر کے گارڈ نے ایک کتاب کھی ہے، جس کا عنوان Either/or ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی Either/or ہی ٹیں جیا۔ وہ جس عورت سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنے کا فیصلہ مجلی ند کر سکا۔ آخر اس عورت نے کسی اور شخص کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر کیا۔

اس کی کتاب بہت مشہور ہوئی۔ وہ بھی اتنا مشہور ہوگیا کہ جب وہ کو پن ہمین کی گلیوں سے گزرتا تھا تو گلی کے بچے اور لوگ چیچے سے آ وازے کتے تھے ''وہ دیکھو، وہ جارہا ہے اور اوگ جیچے سے آ وازے کتے تھے ''وہ دیکھو، وہ جارہا ہے۔

بچوں تک کو بتا چل گیا تھا کہ وہ دوراہے میں کمڑا سوچتا رہتا ہے' کرهر جاؤں؟ ادھرک أدھر۔'' وہ محمنوں کمڑا سوچتا رہتا تھا کہ''دونوں سرکیس ایک ہی منزل کوجا رہی ہیں،

وونوں شیشن کی طرف جارہی ہیں، لیکن کس سڑک سے جایا جائے؟''

وه صرف خیال میں جیتا تھا۔ وہ حقیقا ایک مابعد الطبیعیاتی تھا۔ اس کا باب اس کے لیے ورثے یس بہت دولت چھوڑ کیا تھا لہذا اسے کام کاج کی فکر میں تھی۔ وہ سارا سارا دن، چوہیں گھنے سوچار بتا تھا۔ جب اس نے آخری سے بینک سے نکوائے تو وہ گرجاتے ہوئے راستے میں گر کرمر گیا۔اس نے اچھا کیا، وگرندوہ بہت مشکل میں ہوتا۔

138

انتخاب كرنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔ بانتخاب كيول شرجيا جائے؟ كيول شر وہ سب جیا جائے جو کہ زندگی نے جمہیں فراہم کیا ہے؟ ندروحانیت پرست بنواور ند مادیت پرست: دونول بنو\_ نه زور با بنواور نه بده: دونول بنو\_ زور با بده بنو\_ بطوال في تم پر جو کھے نچھا در کیا ہے، سب سے لطف اٹھاؤ۔

يد ب ير عنياسيول كويرا پيام- اگرتم كامليت من جينا شروع كردو،سب کھ قبول کرتے ہوئے، ہر لیے کواس کا حق دیے ہوئے، ہر شے کا احر ام کرتے ہوئے، اور جب کوئی حسین عورت تمہارے ہاس سے گزرے تو دفعتا تمہارے سارے بدن میں ایک خفی ارزش ہونی جا ہے جس سے با چاکم زئدہ ہو، پاچاکم ابھی مرے نیس ہو۔

تاہم بیکس جنس روش نہیں ہونی جاہے۔ بوق نہایت عام ی بات ہے۔اس کوق پھے سوا ہونا جا ہے۔ اے روحانی لرزش بھی ہونا جا ہے۔ میں جنس کے خلاف نہیں ہول، لیکن صرف جنسی زعر گی جینا زعر گی کو کم ہے کم جینا ہے۔ زعر کی کو کمل کیوں نہ جیا جائے؟ جن سے مادى تك؟

جب کوئی حقیقا خوبصورت ورت تمبارے یاس سے گزرے اورتم میں صرف جنسی المچل مچے تو جان لو کر صرف حیوان زئدہ ہے، تم زئدہ نہیں ہو۔ تاہم اگر تہماری روحانیت میں بحى ارتعاش پيدا موتاج تو پهرتم اين كامليت من زنده مو-

اور کاملیت میں جینا ہی بھگوان کو جانے والا راستہ ہے۔

#### شاعري

139

محبوب اوشوا چندون يبلے مل في خواب مل ديكها كه مل آپ کا لیکچرس رہی موں۔ سی جب میں جا گی تو جھے اس جملے کے علاوہ ساراخواب بعول چکا تھا"شاعری سپردگی ہے۔"

اس وقت سے میں بیرسوچ ربی ہوں کہ شاعری کا سپردگی ے کیا سروکار ہاور پردگ کا شاعری ہے۔اس کے علاوہ میں سے جی سوچ رہی ہوں کہ کیا شاعری محبت، پوجا اور مراقبے جیسا راستہ ہوسکتی

د بواریجا! شاعری ش سب کھ شامل ہے: اس ش محبت بھی ہوتی ہے، اس ش پوجا بھی ہوتی ہے، اس میں مراقبہ می ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کھے ہوتا ہے شاعری میں۔ وہ سب جوالوبی ہے، الاسب جو خوبصورت ہے، وہ سب جو جہیں مادرا کو لے جا سکتا ے، شاعری میں ہوتا ہے۔

شاعری محض شاعری نہیں ہوتی۔شاعری جو ہری دهرم ہے۔شاعری کا مطلب ہے ہتی کی الی حالت جس میں ذہن تہارے اور ہتی کے ج مرید ما خلت نہیں کررہا، کہ جب تم میں اور جستی میں ملاپ ہور ہا ہو \_ بلا واسطہ، فوری، کہ جب دفعتاً گل تم پر حاوی ہو جائے، جہاںتم ایک الگ وجود کی حیثیت سے غائب موجاد اور کل تہارے ذریعے باتی کرنے بدھ کے تو کر ہوتے ہیں۔ وہ جانا ہے کہ سب سے دور داقع سارے تک کسے جانا ے۔ u امعلوم تک جینے والے رائے کو جانا ہے، اس کے پاس جمد جرے جہان کے دروازے کے قفل کھو لنے والی چانی ہوتی ہے۔

وہ گرو ہوتا ہے۔ تب اس کے وسلے کوئی شے بہنے گئی ہے، جو کداس کی اپنی نہیں ہوتی۔ وہ صرف وسلہ ہوتا ہے۔ تب وہ جو پھے کہتا ہے شاعری ہوتی ہے۔ اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموثی بھی شاعری ہوتی ہے۔اس کی شاعری میں جیرتناک موسیقی ہوتی ہے۔وہ یولے یا نہیں بولے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔

وہ پولے تو شاعری بول ہے، وہ نہیں بولے تو بھی شاعری برقرار رہتی ہے۔ وہ شاعری ہے۔ کھر اہوتا ہے۔ وہ شاعری ش چاتا ہے، وہ شاعری ش سوتا ہے۔ شاعری عین اس کی دوح ہوتی ہے،شاعری اس کی جوہری ہتی ہوتی ہے۔

الیی شاعری کس طرح رونما ہوتی ہے؟ یہ سپردگی میں رونما ہوتی ہے۔ یہ تب رونما موتی ہے جب برواتی جرأت کی کر لیتا ہے کہ خود کوگل کے سرد کر دے، جب شینم کا قطرہ سمندر میں پھل جاتا ہے اور سمندر بن جاتا ہے۔

سروگی ایک انتهائی تضاد مجری حالت ہوتی ہے۔ایک طرف تو تم غائب ہوجاتے موہ اور دوسری طرف تم اپنی لامحدود شان وشوکت میں پہلی بار رونما ہوتے ہو، اپنی کثیر جہاتی وجامت میں۔ ہاں، شبنم کا قطرہ جا چکا ہے، ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے، اسے دوبارہ پانے کا کوئی

شبنم کا قطرہ قطرے کے طور پرمر چکا ہے، لیکن در حقیقت شبنم کا قطرہ سمندر بن گیا ہے۔ وہ ہوز موجود ہے، ایک محدود وجود کے طور پرنیس بلکہ لامحدود، بے صدو بے کنار کی

یمی فقائس (Phoenix) کی دلومالا کا مفہوم ہے۔ وہ مرجاتا ہے، وہ جل کر راکھ موجاتا ہے، اور پھر دفعتا را كھ سے دوبارہ جنم ليتا ہے ۔ قفش بدھ كے بطور انا مرجانے اور بطور کاملاً لاانائیت کے نیاجنم لینے کی عکای کرتی ہے۔

بان سب کی عکای کرتا ہے، جو جان مجلے ہیں۔ جاننے کا مطلب ہے تقش ہونا۔

اوشو (گرورجنیش) كتاب وانش 140 كي، تمبارے ذريعے رقص كرنے كي، جہاں تم ايك كھوكھلا بانس بن جاؤ اور كل تمہيں ايك بانسری میں بدل دے۔

شاعری کل کا جزو مس طبور ہے، شبنم کے قطرے میں سایا ہوا سمندر ہے۔ شاعری

اور جب من لفظ شاعرى استعال كرتا مون تو ميرى الكليان شيبيرك طرف، كالى داس کی طرف اشارہ نہیں کرتیں۔ وہ تو محض جزوی شاعر ہیں۔ ہاں وہ شاعری کے پچھ خاص لمحول كوجانة تفيليكن وه شاعرنبيس تقير

جب معلوم کے دروازے اُن پر کیلے ہوئے تھے تب انہوں نے مرف چند جلکیاں دیکھی تھیں، انہوں نے زندگی کے میں ترین سرچشموں تک تھوڑی بہت رسائی پائی تھی، تا ہم وہ لمح معلوم كى جانب سے تھے تھے۔

وہ خور نہیں جانے تھے کھل نے اُن تک کیے رسائی پائی۔ وہ تقریباً بے شعوری کی مات میں تھے۔ بیخواب میں ہوا تھا، جیسا کہتمہارے ساتھ خواب میں ہوا ہے۔ وہ خواب و مکفنے والے تھے، خوالی (Dreamers) تھے۔

دنیا کے سارے نام نہاد عظیم شاعر ، عظیم معود ، موسیقار ، مجسمہ ساز ، سب کے سب خوابی تھے۔ ہاں، انہوں نے اپنے خوابوں میں چند جملکیاں دیکھی تھیں، کھی کمھی روشن کی کوئی كرن خواب كى ركاوت ياركر كي آحني تقى، اور صرف ايك كرن بى شيكيديريا كالى داس كوجنم دیے کے لیے کافی ہے۔ تاہم میں اس طرف اشارہ نیس کررہا ہوں۔

جب میں کہتا ہوں شاعری، تو میری مراد وہ شاعری ہوتی ہے جو بدھ کے وسلے روال ہوتی ہے۔ وہ تی شاعری ہوتی ہے۔ بدھ خوالی نہیں تھا۔ اتیشا خوالی نہیں تھا۔ اگر وہ تھے لوآ گاه لوگ تھے۔ خواب عائب ہو چکے تھے، بھاپ کی طرح اُڑ چکے تھے۔ایا نہیں ہے کہ چ ك صرف ايك جعلك ان برناآ مجى ش حاوى موكئ تفي اور چر انبيل كھوكھلا، استعال شده، تھكا

عام شاعر تو لحد بحر بى كوزين سے اور اٹھتا ہے پھر لحد بھر بعد وہ دوبارہ زين پر

-< t 10 T

جيے تم ہوم جاؤ، تا كمتم وہ موسكو جو كمتم حقيقاً موا اپنے پورے غير مصدقد بن مل، جعلى بن میں، ہتی سے علیحد کی میں مرجاؤ۔

ہم یمی یقین کے ہوئے ہیں کہ ہم علیادہ ہیں۔ ہم علیادہ ٹہیں ہیں، ایک لمعے کے لیے بھی نہیں ۔ تمہارے یقین کے برخلاف تم کل سے ملے ہوئے ہو، ایک ہو۔ تا ہم تمہارا لفین تہارے لیے ڈراؤنے خوابوں کوجنم دے سکتا ہے، ایسا ہوتا لازم ہے۔اس یقین کا، کہ "میں الك بول" مطلب بخوف كاجنم-

اگرتم کل سے الگ ہوتو تم خوف سے چھٹکارہ نہیں یا سکتے کیونکہ کل بے صدوسیع ہے جبکہ تم بہت چھوٹے ہو، اور تہمیں منظا کل سے لاٹا پرتا ہے تا کہ وہ تہمیں اپنے اندرجذب در لے تہیں متقل چوکنا رہنا پڑتا ہے، کہیں سمندر شہیں اینے میں سمونہ لے شہیں ا پ آپ کوفصیلوں کے پیچیے چھیا ارا ہے۔ بیساری کوشش خوف کے سوا کھی نہیں متمہیں بیہ مجى بتا ہے كموت تم تك يبنيخ والى ہاورموت تمهارى عليمد كى كوفتم كردے كى موت يهى ہے، موت جروکو والی لے جانے والا کل ہے۔ تم خوفز دہ ہوتے ہو کہ موت آئے گی اور تم مر

طویل دت تک کیے جیا جا سکتا ہے؟ موت سے کیے مخفوظ رہا جا سکتا ہے؟ انسان کئی طریقوں سے اس کی کوشش کرتا ہے۔ بچے پیدا کرنا ایک طریقہ ہے۔ ای لیے بچے پیدا كرنے كى بے پناہ خواہش متقل موجود رہتى ہے۔ بي پيداكرنے كى اس خواہش كى بر بہرحال بح نہیں ہیں۔ یہ قوموت ہے۔

تم جانة بوكم يهال بميشدر بني رقادر نبيل بوقم جانة بوكم كنى بمي كوش كراو، ناكام بوجاؤ كے، كيونكدكرو رول اوك ناكام بو يك بين جبكه كامياب كوئى ايك بحى نبيل ہوا۔ تم دوسرے رائے ڈھوٹٹ تے ہو۔

ایک سب سے مادہ راست، سب سے پرانارات ہے نیچ پیدا کرنا۔ تم بہال نہیں ہو گے، کین تمہارا کوئی پارٹکل، تمہارا کوئی خلیہ (Cell) زندہ رہے گا۔ بیدلافانی ہونے کا ایک متبادل طریقہ ہے۔

اب سائنس زیادہ جدید طریقے ڈھوٹر رہی ہے۔اب سائنس نے تمہارا ڈھلیکیٹ

تياركرنے كاطريقة ايجادكرليا بے - تمہارے خليوں كو محفوظ كرليا جائے گا، جبتم مرجاؤ كے تب أن مخوظ شده خليول سے تهارا وليكيف بناليا جائے گا۔ وہ وليكيف بالكل تهارے جيسا ہوگا، حداق یہ ہے کہ جروال لوگ بھی اتن مماثلت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اگرتم این ولیکیف سے ملے تو جیران رہ جاؤ کے، وہ بالکل تمہارے جیسا ہوگا۔

143

اب وہ کہتے ہیں کرتمہارا ڈھلکیٹ تیار کر کے اے فریزر میں رکھ دیا جائے گا تاکہ اگر مھی کی حادثے می تم بلاک ہو جاؤ تو فوراً تمہاری جگہ ڈیلیکیٹ لے لے تمہاری بوی بالكل نيس جان يائ كى، تتمارے يح بھى نيس جان ياكس كے كريد ديدى تو محض نقل بـ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل تمہارے جیسا ہوگا۔

لوگوں نے دوسرے طریقوں کو بھی آزمایا ہے، اس سے کہیں زیادہ لطیف طریقوں کو، کما بین المعو، معوری کرو،عظیم دهنیں تر تیب دو تم علے جاؤ کے لیکن موسیقی باقی رہے گی۔تم چلے جاؤ لیکن کتاب پرتمہارے دستخط رہیں گے۔تم چلے جاؤ کے لیکن تمہارا بنایا ہوا مجسمہ يہيں رے گا۔وہ لوگوں کوتہاری یادولاتا رے گا۔

تم ان كى يادول يش باقى رمو كرتم زين يرطيخ ك الل نيس مو كركين لوكول كى يادول يل طين ك الل مو ك - كهن مون س يبتر ب مشهور مو جاؤ، تاريخ كى كابول ش كوئى نشان چھوڑ جاؤ بلاشبرو و كف حاشيه بول كے تا بم كھ ند بونے سے كھ

انسان صدیول سے لافانی ہونے کی کوششیں کررہا ہے۔ موت کا خوف اتنا زیادہ ہے۔ بیر ساری زندگی تمہارا پیچانبیں چھوڑتا۔

جس المحتم عليحد كى كا تصورترك كردية موه موت كاخوف عائب موجاتا ب ای لیے نمیں سردگی کی حالت کو انتہائی تشادوں مجری حالت قرار دیتا ہوں۔تم اپنی خوشی سے مرتے ہو، اور بول تم بہر حال مر نہیں کتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ گل بھی نہیں مرتا، صرف اس ك اجراك جدتبديل موتى ہے۔ تاہم اگرتم كل سے ل كرايك موجاتے موتوتم بميشه زعره رہو گے۔ تم جم اور موت سے مادرا ہو جاؤ گے۔

یہ بے زوان، گیان، موش کی جبتی، موت نہ ہونے کی حالت کی تلاش۔ تا ہم شرط

اوشو (گرورجنیش)

يادر كوا جبتم من كو بردكرة مولة كوئي حقيق في بردنيس كرت موتم محن ایک جوٹے تصور کو سپرد کرتے ہو، تم صرف ایک وہم کو سپرد کرتے ہو، تم صرف مایا کو سپرد كرتے ہوتم اس شے كو بردكرتے ہو، جوكہ بھی تمبارے یاس تھی بی نمیں۔ جو شے تمبارے یاس نبیس تھی، اے میرد کر کے تم اس شے کو پالیتے ہو، جو تبہارے پاس ہے۔

اور به جانا كه ده ش كريس مول، يس بيشه كريس ربا مول اور يس بيشه كر على رجول كان سكون وطمانية كاليك عظيم منع ب- بيجائة موئ كد "عيل اجنى نبيل مول، میں او پرانہیں ہوں، میں بڑے اکمڑا ہوانہیں ہوں'' اور یہ کہ'' میں ہتی ہے متعلق ہوں اور ہتی جھے سے متعلق ہے۔" ممل سکون اور خاموثی اور مخبراؤ جما جاتا ہے۔

لفظ مپردگی تمہیں بہت غلط تصور دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے تم کوئی فے سپر د کررہے ہو۔ تم کوئی شے پرونہیں کر رہے، تم تو فقد ایک خواب کو زک کر رہے ہو، تم تو فقد ایک ایکی موہوم شے کوڑک کررے ہوجے معاشے نے گڑا ہوا تھا۔

انا ضروری ہے، بیمعاشرے میں کچھ خاص کاموں کو انجام دیے کے لیے ضروری ہے۔ حداق مید ہے کہ جب کوئی مخص خود کو بھگوان کے سپر د کررہا ہوتا ہے، وہ تب بھی لفظ مسكيں" استعال كرتا ہے \_ ليكن اب بيرايك افادى في بوتى ہے، وجودى نہيں۔ وہ جانا ہے كدوه خبیں ہے، وہ اس لفظ کواس لیے استعال کرتا ہے کیونکہ اس کے استعمال نہ کرنے سے دوسروں کے لیے غیرضروری مشکلیں کمڑی ہوجائیں گی، گفتگواور ابلاغ ناممکن ہوجائے گا۔ چنانچہ میہ محض ایک آلہ ہے۔ اگرتم جانح ہوکہ برایک آلہ ہے، عارضی، افادی، فائدہ مند، \_ بیر وجودی نہیں ہے ۔ او چربی تہارے لیے بھی کوئی مسلم کر انہیں کرے گی۔

ایجا تہارے خواب نے تہیں ایک جھل دکھائی ہے، تہارے خواب نے تہیں الي شے دكھادى ہے جوتم جا محتے ميں مكن ہے ندو كيد ياتيں۔ايبا مجى مجى موتا ہے۔ مخاط ذبن زياده انا پرست بوتا ہے۔معاشره صرف يخاط بونا كما تا ب

تم جتنے زیادہ چکس ہو گے، جتنے زیادہ دیکھنے والے ہو گے، اتنا زیادہ تم معاشرے کی ظلای سے آزاد ہو گے۔ تب صرف تمہارے جم کونیند کی ضرورت ہوگی، اور تم نیند میں بھی آ میں سے سرشار رہو گے۔ تبارے ذہن کو نیند کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ذہن کو نیند کی ضرورت جو پوری کرنی ہے بوی ڈرا دینے والی ہے۔شرط بیہ کہ پہلے تمہیں ایک الگ وجود کے طوریر مرنا ہوگا۔ پردگی کی کھاتو ہے: ایک الگ وجود کے طور پر مرنا، ایک انا کے طور برمرنا۔ در حقیقت اس ٹی ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ تم الگ نہیں ہو۔ بی محض ایک وہم ہے۔ يس مرف وجم مرتاب، تم نبيس-

144

برایے ہے جیے تم نے رات کے اعرفرے میں کوئی ری دیکھی مواورات سائي تصور کرلیا ہو، اور تم انتہائی خوف عل سانے سے دور ہورہے ہو۔ کا پیتے ہوئے، لینے سے نجدے ہوئے۔ تب کوئی مخص متہیں بتاتا ہے۔ "ورومت! مل نے اے ون میں ویکھا تھا۔ مجھے پوری طرح پاہے کہ میمن ری ہے۔اگر تمہیں یقین نہیں تو آؤمیرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ دہ صرف ری ہے۔"

اور بده صديول سے يكى كھ تو كررے إلى: "أؤميرے ساتھ! آؤاور ديكمو!" وہ ری کواینے ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں دکھاتے ہیں کہ بیصرف ری ہے، سانپ تو یہاں تھا ہی مبيل ـ سارا فوف عائب موجاتا ب، تم بنن لكت موتم اسيد اور بنن لكت موكم كن

تم ایک ایک چیزے ڈررے تے جو کھی بی نیس! تاہم وہ تھی یا نہیں، پینے کے قطرے حقیقی تھے، خوف ، ارزه ، ول کی تیز موجانے والی دهر کنیں ، وہ پینے کے قطرے حقیقی تھے \_يرب چزي هي تي س

موت موجود جين ب، موت فيرهيق بي اي اي خليل كرت جوءتم عليدكي تخلیق کر کے اے تخلیق کرتے ہو۔ سردگ کا مطلب ہے علیحدگ کے تصور کو ترک کرنا۔ یول موت خود بخو دغائب ہو جاتی ہے۔

خوف نہیں رہتا اور تمہاری زعرگی کا پوراذا نقربی بدل جاتا ہے۔ تب ہر لمحد ایک شفاف خالص بن موتاب، مرت كا خالص بن، رحمت كا خالص بن-تب برلحدابديت موتى ہے۔اس طرح سے جینا شاعری ہے۔ لحد برلحد، انا کے بغیر جینا شاعری ہے۔ انا کے بغیر جینا حس ہے، موسیق ہے، انا کے بغیر جینا، جینا ہے، حقیقا جینا ہے۔ میں ایس زندگی کوشاعری کہتا مول: ال فخض كى زئد كى جس نے اسے آپ كوستى كے پر دكر ديا ہو۔

ہوتی بھی نہیں ہے، بیرتو محض ایک ڈالی منی عادت ہے۔

جب تمہارا ذہن صاف، شفاف اور آزاد ہوگا، تب تمہارے ذہن کو نیند کی ضرورت بہت کم ہوگی۔ اگر تم جم کے سوجانے کے باوجود چوکس رہوتو ایک چو ہوگا۔ تمہیں پہلی بار پا چلے گا کہ تم جسم سے الگ ہو۔ جسم سوگیا ہے، تم جاگ رہے ہو۔ تم ایک کیے ہو سکتے ہو؟ تم فرق دیکھ لو گے، فرق بہت واضح ہے۔

جم کا تعلق زین سے ہے۔ تہماراتعلق آسان سے ہے۔ جم کا تعلق مادے سے ہے، تہماراتعلق بھوان سے ہے۔ جم کا تعلق مادے سے مہتم کیف جے، تہماراتعلق بھوان سے ہے۔ جم کیف ہے، تہماراتعلق بھوان سے ہے۔ جم کیف ہوادر شروگے۔ موادر شروگے۔

ریچا! تم کہتی ہوکہ تم خواب بعول گئی ہو، صرف سے جملہ یاد ہے۔'' شاعری ہردگی ہے۔'' ہے میرے پیغام کی سب سے بنیادی بات ہے۔'' یہی میری تعلیمات کا ٹجوڑ ہے۔ دنیا کے لیے میرے پیغام کی سب سے بنیادی بات یہی ہے۔ شاعری ہردگی ہے، اور سپردگی شاعری ہے۔

یں چاہتا ہوں کہ میرے سارے سنیائی تخلیقی بن جا کیں۔ شاعر، موسیقار، مجسمہ ساز۔ یس تنہیں زندگی کا احترام کرنے کا درس دیتا ہوں۔ یس تنہیں زندگی کا احترام کرنے کا درس دیتا ہوں۔ ہس تنہیں ترک کی نہیں بلکہ نوشی منانے کی تعلیم دیتا ہوں۔ شاعر بنو! جب میں کہتا ہوں، شاعر بنو، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہتم سب نے شکیسییر، ملٹن اور ٹمین من بنتا ہے۔ اگر میرا سامنا شکیسییر، ملٹن اور ٹمین من سے ہوتو میں انہیں بھی کہوں گا کہ شاعر بنو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہ شاعری کے حوالے سے مرف خواب دیکھ دہے ہیں۔

حقیق شاعری شعور کی چوتی حالت میں روٹما ہوتی ہے۔ سارے نام نہادعظیم شاعر مرف خوالی (Dreamers) رہے ہیں ، ووشعور کی دوسری حالت تک محدود رہے ہیں ۔ نثر شعور کی پہلی حالت تک محدود رہتی ہے۔

یں جس شاعری کی بات کررہا ہوں، وہ صرف شعور کی چوتی حالت یل ممکن ہے،
کہ جب ذہن نہ ہو، جب تم صاف، شفاف، چوکس ہو۔ شب تم جو پکھ کرو گے، وہ شاعری ہو
گی، تم جو پکھ کرو گے وہ موسیقی ہوگی۔ حتیٰ کہ تم پکھ بھی نہیں کرو گے شب بھی شاعری حمیمیں گھر لے گی۔ وہ تمہاری خوشبو ہوگی، وہ تمہاری موجودگی ہوگی۔

مجت ایک راستہ ہے، پوجا ایک راستہ ہے، مراقبہ ایک راستہ ہے۔ بیہ نسب شاعری کو جانے والے راستے ہیں۔ جوراستہ بھی تمہیں بعگوان تک لے جاتا ہے وہ تمہیں لاز ما شاعری کے بھی لے جاتا ہے۔ بعگوان کا بندہ شاعر کے سوا کھی ٹیس ہوسکتا۔

بین تمهین مجت، بوجا اور مراقبے کا دری صرف اس لیے دیتا ہوں کہ بیرسب تمهیں مرکز کی طرف لے جاتے ہیں، اور مرکز شاعری ہے۔ بیرسب شاعری کو جانے والے رائے ہیں۔ خودکوشاعری بیل سمودیتا ، جگوان بیل سمودیتا ہے ۔ اور یقینا سپردگی کے بغیریہ ممکن تہیں ہے۔



کنفیوژن ایک عظیم موقعہ ہوتا ہے۔ جولوگ کنفیوز نہیں ہیں ان کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ان کا خیال ہے کہ وہ جانتے ہیں حالانکہ وہ جیس جانتے۔جن لوگوں کو یقین موتا ہے کہ وہ كنفوزنيس بين، وه حقيقا بدى مشكل من موتے بين ان كى كنفورن ندمونے كى كيفيت بدى عظی ہوتی ہے۔در حقیقت اواحق ہوتے ہیں۔

امتی درا مجی کنفیوژن کا شکارنیس موتے۔وہ اشتے ذبین بی نیس موتے کے کنفیوژن محسوس کریں۔ مرف ذہین آ دی کفیوژن محسوس کرتے ہیں جبکہ میڈیا کرلوگ ہنے مسراتے روپیے جن کرتے، مزید اختیارات اور شہرت کے لیے جدوجبد کرتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اگرتم انہیں دیکھو کے تو حمد محسوں کرنے لگو کے، وہ بہت بااعتاد دکھائی دیں گے، حداقہ یہ ہے كووه خوش وكهائى ويس كے۔

اگر وہ کامیاب مور ہے موں، اگران کی دولت میں اضافہ مور ہا مو، اگران کے افتیارات میں اضافہ ہور ہا ہو، ان کی شہرت بڑھ رہی ہوتو تم تھوڑا سا حدمحسوں کرو گے۔تم بہت کنفوزڈ ہو جبکہ وہ زئدگی کے حوالے سے بہت واضح ہیں۔ان کی ایک ست ہے،ان کی ایک مزل ہے، وہ جانتے ہیں کراہے کیے حاصل کرنا ہے۔وہ کامیابیاں حاصل کردہ ہیں، آ کے بدھ رہے ہیں جبدتم وہیں کے وہیں ہو کفیوزڈ ہو کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، ورست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تا ہم بھیدایار ہے۔ میڈیا کری یقین ہوتے ہیں۔ صرف ذہین اوگ ہی کنفیوژن کا، انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔

کنفیوژن ایک عظیم موقعہ ہے۔ بہتمہیں بتاتا ہے کہ ذہن کے وسلے راستہ کوئی نہیں ہے۔اگرتم حقیقاً كنفوز أو مواد تم پر رحت موئى ہے۔اب كچ مكن ہے، كچ انتهائي فيتى،تم وہليز پر ہو۔ اگرتم کمل طور پر کنفیوز ڈ ہوتو اس کا مطلب سے ہے کہ ذبین ناکام ہو چکا ہے، اب ذبین تهمیں مزید کوئی تین مہانہیں کرسکائے تم ذہن کی موت کے نزد یک تر آ رہے ہو۔

149

اورانیان کے لیے اس کی زعر کی میں رونما ہونے والی بیسب سے عظیم بات ہے، عظیم ترین رحت ہے۔ کیونکہ جبتم دیکھ لو کے کہ ذبین کنفیور ہے اور ذبین کے وسلے راستہ منامکن نہیں ہے تو جلد با بدریم ذہن کوترک کر دو کے۔اگرتم اے ترک نہیں کروگیتو وہ خود بخودتم سے چھٹ جائے گا۔ جب ذہن مہیں رہتا ہے، حب کنفیوژن بھی نہیں رہتا۔

میں بنہیں کہدر ہا کہ تم تیقن یالو کے نہیں، اور وہ اس لیے کہ اس لفظ کا اطلاق مجی ذہن اور ذہن کی دنیا پر ہوتا ہے۔ جب کفیوژن ہوتا ہے، تب تو تین ہوسکتا ہے، کین جب کنفیوژن نہیں رہتا ہے، تب تین بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تم صرف "ہوتے" ہو ماف۔ نہ كنفيوژن موتا هم، نه تين مرف ايك صاف بن موتا م، شفافيت موتى م يد شفافيت حسن کی حال ہوتی ہے، وقار کی حال ہوتی ہے، پیٹایاب جمال کی حال ہوتی ہے۔

جب ندتو كنفيوژن مواور نديقن ، توبيانان كى زعركى كاسب سے خوبصورت لحد موتا ب- انسان صرف" بوتا" به ایک آئید، جو باس کومنکس کرتا موا آئید، ندکوئی سمت، كيس كوئى بھى نہ جاتے ہوئے، كھ بھى كرنے كے خيال كے بغير، مرف لمح ميں، جرت اک مدتک لع ش-

جب و بن نه بولو كوئي متنقبل بهي نبيس بوسكيا، متنقبل كاكوئي پروگرام بهي نبيس بو سکات بلی موجود ای سب کھے ہوتا ہے۔ کو موجود تمہاری ساری ستی ہے۔ ساری بستی کو موجود میں مجتمع ہونے لگتی ہے اور لحد انتہائی اہم ہوجاتا ہے۔ وہ گرائی کا حال ہوتا ہے، اونچائی كا حاف بوتا ع، و امرار كا حاف بوتا ع، وه شدت كا حاف بوتا ع، وه آك كا حاف بوتا ہے، وہ جہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، وہ تم پر صاوی ہوجاتا ہے، وہ تمہاری کا یا کلپ کرویتا

تاہم میں تہمیں تیقن نہیں دے سکتا۔ آئیڈیالوجی تیقن دیتی ہے۔ تیقن تمہارے

كفيوژن كوشف وقى طور بركم كرتا ہے۔ تم كفيوز د موت مواوركوكى كہتا ہے" فكر مت كرو" وه حميس بوے حاكماندانداز من قائل كرتا ہے، تمبارے كنفودن كوخوبصورت كمبل سے دُھائي دیتا ہے، اورتم اچھامحسوں کرتے ہو۔تم نے کفیوژن سے پیچھانبیں چیزالیا ہوتا، وہ صرف دبا

ای لیے لوگ گرجوں، پُتکوں، فلفون اور نظام بائے خیال سے چٹ جاتے ہیں۔ اوگ نظام ہائے خیال میں اتنا کیوں سر مالی کھیاتے ہیں؟ لوگ ہندویا عیسائی کیوں ہوتے ين؟ انسان كمونسك كيول بوتا ج؟ كس وجد ع؟ اس كى ايك وجد ع، ايك برى وجد ب-مرفحض کفیوز ڈے، اور تہیں تین دینے کے لیے کی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بوب بھی ہوسک ہے اور ماؤڑے تھے بھی، وہ کارل مارس بھی ہوسکتا ہے اور منو بھی ۔ کوئی بھی ہو، بیضرورت پوري كردے گا۔ جب بحى بحران كا زماند موتا ہے تو كوئى بھى ايسا خض جو چے چلاسك مو، تمبارا لیڈر بن جاتا ہے۔ جوزف شالن ، ایڈولف بطراورسولینی ای طرح اہم لوگ بن کے تھے۔

لوگ بھیشہ جرت سے سوچے ہیں کہ ایڈولف بظر جرمن جیسی ذہین سل کے لوگوں ر عالب آئے کا اہل کیے موا؟ اس کی کیا وج تھی؟ یہ بظاہر ایک تعنا دنظر آتا ہے کہ مارش بائل يكر، اس زمانے كاسب سے ذہين قلنى مجى بظر كا مداح اور حامى تفاعظيم جرس يونيورسٹيوں ك عظيم يروفيسرول في بظرى حمايت كى - كول؟ يدكي مكن بواقما؟

ايْدُولف بِتْلْرْكُسْ أيك احمَق، ناخوا عده، غيرمبذب انسان تماية بم اس مِس الي كوئي شے تھی جو کہ یروفیسروں میں نہیں تھی۔اس میں الی کوئی شے تھی جو کہ ذہبین لوگوں میں ٹھیں تھی۔ وہ مطلق تیتن کا مالک تھا۔ وہ احتی تھا، لیکن وہ بغیر اگر تھر کے بات کرسکتا تھا۔ وہ بول بیان دیتا تھا چیے وہ سب جات ہو۔ وہ پاکل تھا تاہم اس کا پاگل پن بہت اثر رکھتا تھا۔اس نے انانى تارى كازى بل ديا\_

اس میں جرت کی کوئی بات نیس کہ جرمن اس سے است متاثر تھے۔ وہ ذین لوگ تھے، ان میں سے چدر تو دنیا کے ذبین ترین انسان تھے۔ جبکہ ذبائت بمیشہ کنفورون لاتی ہے۔ يمي الميرولف بظرك كامياني كاراز تفافه فهانت كنفيوثن لاتى اوركنفيوثن ارتعاش لاتا ب،خوف لاتا ہے۔ ذہین انسان نہیں جاما کہ جانا کدهر کو ہے، کرنا کیا ہے اور یوں انسان ایک لیڈر کو

ڈ موٹ نے لگتا ہے۔ انسان کی ایے فخص کو ڈموٹرنے لگتا ہے جو تطعیت کے ساتھ بات کر

حال بی میں مدوستان میں الیابی موا ہے۔ بدونیا کا ایک قدیم ترین ملک ہے، فلفداور کیان دھیان کی طویل ترین روایت کا حامل ملک ہے۔ کسی دوسرے ملک کے یاس اتفا وسيع فلمفاند ذخيره نبيل ب- اور ايها لمك مرار في ديهائي جيس آوي كووزير اعظم منتف كراين ہ، مرارجی ڈیمائی۔ایک کوبھی! تاہم وہ این اندر پکھ رکھتا ہے ۔ ایک میڈیا کر ذہن کا الريل بن، حماقت كى مطلقيت\_

جب بھی لوگ کنفوژن میں ہوتے ہیں قر ڈریٹ (پست) ذہنوں کے فکتے میں مچنس جاتے ہیں۔فرسٹ ریٹ (اعلیٰ ترین) ذہن قروریٹ ذہنوں کے فکنج میں اس لیے کھنس جاتے ہیں کیونکہ تحروریٹ ذہن کنفوون کا شکارٹیس ہوتا۔ تحروریٹ ذہن جاتا ہے کہ ا پنا پیشاب بینے سے ساری بیار مال ٹھیک ہوجاتی ہیں۔ حداثویہ ہے کہ کینر بھی اپنا بیشاب پینے سے ختم ہوجاتا ہے۔ بیدان لینا صرف تیمی مکن ہے کہ جبتم سو فیصد احق ہو۔

دبین انسان جیکا ہے، سوچا ہے، تامل میں پڑتا ہے۔ احق انسان بھی سوچ میں نہیں پڑتا، کبھی نہیں جبجکتا۔ جہاں مثل مندانسان سرگوشی کرتا ہے، وہاں احتی آ دمی گھر کی حصت ي ي واطال كرتا ہے۔

لاؤترو كبتاب: "شايد ش دنياكا واحد كنفيوز وانسان مول بر مخض ير يقين وكمائي ويتا ب، سوائے مير بـ" وه درست كبتا تقار و الى جرتاك فيانت كا مالك تفاكد كى شے ے حوالے سے بھی پُریفین نہیں ہوسکتا تھا۔

ا كرتم ذبين كوترك كردونوش من تم سے تيقن كا وعدہ فيس كرتا۔ يس صرف يه وعدہ كر سكا بول كرتم واضح مو ك\_ وضاحت موكى، شفافيت موكى، تم ييزول كوجيبي وه بين، و كيف ك الل مو كے يم ندتو كنفوز و مو كے ندواضح تين اوركنفوون ايك بى سكے كے دو زخ

تاہم تم ایک خوبصورت لحے میں ہو، اور دنیا بھی ایک خوبصورت لحے میں ہے۔ جب بھی شاخت کا جران ہوتاہے، جب بھی لوگ نیس جانے کہ وہ کون ہیں، جب بھی

امنی ائی گردت کو بیٹھتا ہے، جب مجمی لوگ روایتی پن کی بندش سے آ زاد ہوتے ہیں، جب مجمی ماضی متعلق و برحل (Relevant) و کھائی نہیں دیتا، جب سے بر ان ابھرتا ہے، شناخت کاعظیم جران ہم کون بن؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟

152

برموقع لعنت مجى بن سكتا ہے۔ اگرتم كى الدولف جطر كے تشج ميں پھنس جاؤ توبيد موقع لعنت بن جائے گا۔ تاہم اگرتم خوش قسمی سے کی بدھ کے نزدیک ہوئے تو بیالعنت نامعلوم كى طرف كلنے والا ايك عظيم ورواز وجمي بن عتى ہے۔ اگرتم استے خوش قسمت ہوئے ك حمیس بدھ سے محبت ہو جائے تو تہاری زندگی کی کایا کلپ ہوسکتی ہے۔

جولوگ بنوز روایت ش بڑے اور گڑے ہوتے ہیں، اور سوچے ہیں کہ انہیں ورست اور غلط کا پتا ہے، وہ مجھی بدھ کی طرف نہیں آتے ہیں۔وہ اپنی زندگی جیتے رہیں گے۔ روثین کی زندگی بے رنگ، مُر دہ زندگی۔ وہ اسے فرائض ای طرح پورے کرتے رہیں گے جے ان کے آباداجداد کیا کرتے تھے۔ 11 مدیوں ایک على رائے پر چلتے رہے ہیں اور صدیوں ای فرسودہ رائے پر چلتے رہیں گے۔ بلاشبہ جبتم کسی فرسودہ رائے پر جلتے ہوتو تم يُريين موت مواس رائ رب اراوك جل ع بي المائم جبتم كى بده س الم مواورتم نامعلوم من سفر كرف لكت موتوو إل كوئى بال وينيس مونا، كوئى فرسوده راستنبيس موتا تمهيس خود جل كررات ينانا موتاب، رات بنا بنايانيس ماتاب

مل چاہتا ہوں کہ میرا ہر سنیای بیاکت مجھ لے۔ تم یہاں جھ پر اٹھار کرنے کے لے ٹیس ہو، تم یہاں میرے بیچے چی چی طاخ، میری بیروی کرنے کے لیے ٹبیں ہو، تم یہاں مرف جھے تبول کرنے اور جھ پر یقین کرنے کے لیے نہیں ہوتم تو یہاں تج بہ کرنے کے لیے ہو۔ جہیں خود چلنا ہے۔ میں خود چلنے کے لیے تمہاری حوصلہ افزائی کرسکتا ہوں۔ میں تم میں محقیق وجیچو کے ایک عمل کی شروعات کرسکتا ہوں۔ تاہم میں جمہیں کوئی نظام خیال نہیں دول گا، میں تہیں کوئی تیتن نہیں دوں گا۔ میں تہیں صرف زائری دوں گا \_ ایک الیی زائری جو سے ایک ایک زائری جس میں لاکھوں کروڑوں کھائیاں ہیں، ایک ایک زائری جس می جمہیں ہرروز زیادہ سے زیادہ خطرات کا سامنا ہوگا، ایک الی زائری جوجہیں انسانی شعور كروج ير لے جائے كى، شعوركى چوتى حالت تك لے جائے كى۔ تاہم جتنااونچاتم جاؤ

کے ، کرنے کا خطرہ انتازیادہ ہوگا۔

میں تم سے صرف ایک عظیم ایرو فچر کا وعدہ کرسکتا ہوں، خطروں سے جرے ایرو فچر کا۔ ش تم سے بید وعدہ بھی نہیں کروں گا کہتم حاصل کرلو کے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ نامعلوم کی کوئی منانت نہیں دی جاسکتی ہے۔

153

ارتم میرے یاس ایے کفورن کے علاج کے لیے آئے ہوتو تم غلط انان ك ياس آ مح مور يس اس حوالے سے مح انسان نہيں موں۔ تاہم اگرتم كنفيوژن اور تيتن دولوں کوٹرک کرنے آئے ہو، اور کفور فن اور تیقن دینے والے ذہن سے آزاد ہونے کے ليے آتے ہو، اگرتم بھوان كى طاش كے حتى الدوفير يرجانے كے ليے آئے ہو، اگرتم انجانے اور بے کنارسمندر کی چھماڑتی اہروں می سفر پر لکنے کا چینے قبول کرنے کی مت کرنے آئے ہوتبتم درست انسان کے پاس آئے ہو۔ تب بہت کھمکن ہے۔ میں صرف "مکن" کہتا مول میں بیٹیس کرسکا کر برطلق طور پر بیٹی ہے۔ یہ ہمیشہ ایک امکان ہوتا ہے: ممکن ب تم اے کر یاؤ، مکن ہے ندکر یاؤ۔ ضائت کوئی نہیں ہے۔ بیکوئی جے خرید نے والی شے نہیں ہے کہ جس کی صانت دی جا تھے، بیرتو ہُوا ہے۔

اور اگرتم او ع کے لیے تیار ہو، تو اس صلقہ بدھ ش داخل ہوجاؤ۔ مرید انظار کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پہلے ہی بہت انظار کر چکے ہو، کئی جنم۔

سوال برنیس ہے کہ میں تہمیں سنیاس دوں، سوال بیہ ہے کہتم سنیاس او۔ اپنا ول كولو! من تو جيشه دے رہا ہوتا ہوں۔ سوال تبهارا اسے قبول كرنے، وصول كرنے كا ہے۔ اسے خوش آمدید کور



اوشو (گرورجنیش)

یاد رکو جبتم لوگوں میں ہوتے ہوتو ان کے لیے اچھا اور برا ہوز وجود رکھتے ہیں۔ان کا اوران کے خوابوں کا احرّ ام کرو۔ تمہیں کی کے خوابوں کو چھیڑ مانہیں ہے۔تم کون وقع ہو؟ تم كون موتے مورخل دينے والے؟ لوكوں كے ساتھ اور ان كى جماتوں كے ساتھ زی سے پیل آؤ، ان کے ساتھ اور ان کے کھیلوں کے ساتھ زی سے پیل آؤ۔ تاہم اس دوران یادر کو، کہ گرائی ش نہ کھا تھا ہے، نہ برا۔

استى تو فقل "ئے"۔ انتخاب كرنے كو كھے أيس \_ اور ياد ركھو! جب انتخاب كرنے كو كجينين موتا إق تم غيرمنقهم موجات مورجب انتخاب كرنے كو كي موتا إق وه تمبيل القيم كرديتا ب- تقتيم ايك دودهاري تكوار ب- بيحقيقت كوبا هرك تقتيم كرتى ب اورخمهين اندر ے۔اگرتم انتخاب کرتے ہوتو تم تقسیم کا انتخاب کرتے ہو،تم شیزوفرینیا کا انتخاب کرتے ہو۔ اگرتم انتخاب نہیں کرتے ہو، اگرتم جانے ہو کہ نہ پھھا ہے، نہ پھے برا، تو تم ہوش مندی کا

كى شے كا انتخاب ندكرنا، موش مندى كا انتخاب كرنا ہے۔ انتخاب ندكرنا موش مندی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہاب باہر تقسیم نہیں ربی، پس تم اندر سے کیے تقسیم ہوسکتے ہو؟ ائدراور بابر، داخل اورخارج ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تم نا قابل تقسیم بن جاتے ہو، تم ایک فردین جاتے ہو۔ یہ ہے فرد بننے کاعمل۔ نہ کھا چھا، نہ کھ برا۔ جب یہ سورج تہمارے شعور میں طلوع موتا ہے تو دفعتاً تم یکجا موجاتے موہ سب کارے ایک میں ضم موجاتے ہیں۔

یدونیا کومشرتی شعور کا ایک عظیم ترین تخد ب\_مفرنی دهرم ابھی تک اچھے اور برے ك تضور ك كرد منثرلا رب بين، معلق إلى - اى وجد سے عيما يول كے ليے البيشد، لاؤترو، چا مگ زوکو جمنا اتنا مشکل ہے، ان کے لیے انہیں سجمنا نامکن ہے۔ وہ بمیشہ عیمائی ذہن سے غور كرتے بين " كهال بين احكامات؟" جبكه احكامات نيس بين! اپنشر بهي نيس كہتے كه فلال شے اچھی ہے، فلاں شے یری ہے۔وہ بھی نہیں کہتے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا۔ وه علم نبيل دينے۔ وہ تو شاعري ہيں۔ وہ بتي ميں مست ہيں، مسرور و شادمان ہيں، چھلک

يه جان لينا كه نه كه يراب، نه الجها، أيك مور موتا ب- تم اعدد ويكن شروع كر

## یا بی اور پیزت

154

الچھا اور برا سب انسان کا بنایا ہوا ہے۔ پائی اور پنڈت سب انسان کے بنائے

اور ببرحال بر مخلف نہیں ہیں۔فرق واختلاف محض ظاہری ہے، سطح بربی ہے، سطح ے ذرا مجی نیچ نیس ہے۔ ذرا سا کرچو کے تو تمہارا پنڈت پالی لکے گا۔

فرق زیادہ نیں ہے۔ بس ذرا سا کرچو کے تو پٹاٹوں میں پاپیوں کو پاؤ کے اور پاپول میں چدتوں کو۔سب اچھا،سب براحض اضافی ہے،انسان کا بتایا ہوا ہے۔

اگرتم اس حالت كويا عكم موكدا محصاور برےكا وجودمث كيا بوتوبد بهت واچها" موا ہے! اب ایک اور جہت میں داخل ہو جاؤ ، کہ جہاں کھ برانیس ہے، کھ اچھا تھیں ہے، جہاں جو کھ ہے۔ جہاں جو کھنیں ہے، نیس ہے۔ اجھے اور برے کا کوئی سوال نیس ہے، یا تو کوئی شے ہے، یانہیں ہے۔ اچھا اور برا متبادل کے سوا کچھٹیس، کہ جن میں انتخاب کیا جانا ہوتا ہے \_ یا مید یا وہ۔وہ تہمیں یا گاتقسیم میں رکھتے ہیں۔

جس لمحتم سارے اچھے اور برے کی لا يعديت كود يكناشروع كرتے ہو، جبتم يہ و مکھنے لکتے ہو کہ بہتو ساجی اعتبارے و حالی می چیزیں ہیں .... بلاشبہ بیافائدہ مند ہوتی ہیں، اور میں بنہیں کہدرہا کہ بازارجاؤ اور کی شے کواچھایا برا کے زمرے میں شامل نہ کرو۔ میں بیہ نہیں کہدرہا کہ مڑک کے درمیان میں چلو، یہ کہتے ہوئے کہ انسان دائیں مطے یا با کی اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔

دیے ہو۔ فار بی حقیقت معنویت کھودیتی ہے۔ سابی حقیقت ایک جھوٹ ہے، ایک خوبصورت ڈراہا ہے۔ تم اس میں حصہ لے سکتے ہو، تا ہم جب تم اے سنجیدگی ہے نہیں لو کے۔ وہ محض ایک کردار ہوگا جو تم نے نہما نا ہوگا۔ اس کردار کو خوبصورت ہے، خوش اسلولی ہے، حمکنہ حد تک عمرگی ہے جماؤ۔ تا ہم اے سنجیدگی ہے مت لو۔ اس میں حتمی پن بالکل بھی نہیں ہے۔ حتمی اعرر ہوتا ہے، نا قابل تقسیم روح اے جانتی ہے۔ اس روح کی طرف آ نا ایک اہم تبدیلی ہے۔

156

+ \*

### BULLED

مراقبہ سرچشمد ہے، مدردی اس سرچشے سے پھوٹے والی عمی ہے۔ فیرمرا قبائی انسان محبت کرنے کی توانائی سے محروم ہوتا ہے، وہ مدردی پرستے ،خوثی منانے کی توانائی سے محروم موتا ہے۔

غیر مراقباتی انسان توانائی کے اپنے بی سرچشے سے کٹا ہوا ہوتا ہے، وہ سمندر سے جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے پاس تھوڑی بہت توانائی ہوتی ہے، جو کہ خوراک کی، ہوا کی، مادے کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔

طبیعی توانائی محدود ہوتی ہے۔ وہ وقت کے ایک خاص لیح میں پیدا ہوتی ہے اور وقت کے ایک خاص لیح میں پیدا ہوتی ہے اور وقت کے ایک ووسرے لیح میں مرجاتی ہے۔ جنم اور موت کے درمیان وہ وجود پذیر ہوتی ہے۔ وہ ایک وئے جیسی ہوتی ہے جواس لیے جاتا ہے کہ اس میں تیل ہوتا ہے۔ جب تیل فتم ہوجاتا ہے قشعلہ بچھ جاتا ہے۔

مرا قباتی آ دی ایک لامحدود شے سے داقف ہوتا ہے، وہ توانائی کے ختم نہ ہونے داکے مرا قباتی آ دی ایک لامحدود شے سے دانس کا شعلہ بمیشہ فروزاں رہتا ہے، اس کا شعلہ کی تنظل سے دافف نہیں ہوتا۔ وہ معدوم نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ طاہر ہی نہیں ہوا ہوتا۔ وہ مرتبیل سکتا کیونکہ وہ نازائیدہ ہوتا ہے، وہ بیدا بی نہیں ہوا ہوتا۔

انسان خودکوزئرگی کے، فراوانی کے، ثروت کے اس ختم نہ ہونے والے سر چشمے سے
کیسے جوڑسکتا ہے؟ تم اس ختم نہ ہونے والے سر چشمے کو بھگوان کہد سکتے ہو، چی کہد سکتے ہو یا جو

افشو (گرورجنیش)

تم شامری پڑھتے ہولو تم اے قلف ذہن سے پڑھتے ہو۔مطق میں" چانچ" ہوتا ہے۔ شاعرى مين كوئى چنانچ نبيس موتا-شاعرى كواشم جستيس محرتى ہے۔شاعرى منطقى عمل نبيس : وژن

159

جبتم بی جاؤ کے تبتم اپنے ہرقدم کے منطقی پن کا مشاہرہ کرو کے لیکن اس سلے نہیں ہے ویکھو کے کہ تہمیں چھلانگ کیوں لگانا پڑی، کوئی خاص قدم کیوں اٹھانا پڑا۔ جب تم وہ قدم اٹھارے سے تو مجموداضح نہیں تھا، کھ بھی میٹنی یا ضانت یا فتہ نہیں تھا۔تم نے وہ قدم اہے احساس کےمطابق اٹھایا تھا، اپنی سوچ کےمطابق نہیں۔ تاہم بعد میں سوچ بحال ہو سکتی

لوگوں کے لیے پاکل موجانا آسان موتا ہے۔ونیا کے کروڈوں لوگ پاکل کول مو م اس کی وجہ بہت سادہ ہے، اور وہ بیر کہ یا گل موکرتم سارے تج بول سے ، سکتے موء پاگل ہوکرتم خودسوچے سے،خودمحسوس کرنے سے فی جاتے ہو۔ پاگل ہوکرتم اپنی ذمدداری دوسرے پر ڈال دیے ہو۔

یادر کھوائم نے اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی ہے، یہ کسی کوسو پی نہیں جا سکتی، اے سى بر ڈالانبيس جا سكتا يتمارى د مددارى مطلقا تمبارى بے يتنبى كوسوچنا موگا، تنبى كومسوس كنا موكا، شبى كومرا قبدكرنا موكا، شبى كوچلنا موكا فرد

جولوگ پہنچ ہوئے ہوتے ہیں اور اور اور الل نہیں ہوتے بلکہ کھلے دل کے مالک موتے ہیں۔ وہنیں کہتے: "راسة صرف يكى ہے۔" اس كى وجديہ ہے كه وہ بلندى سے و کھے کتے ہیں کررائے بہت سے ہیں۔ وہ و کھے کتے ہیں کرزائر آ رہے ہیں، فلف راستوں ے آرم بی اور بررائے کا اپنا جہان ہے۔

اتیشا کہتا ہے کہ جبتم سائس اعدر مینولواے اپنام اقبہ بنے دو ایول مجمو کہ دنیا كتمام جاعدادول كرمار عد دكاس آت ہوئے سائس پرسوار ہیں اور تہارے دل تك اللہ رہے ہیں۔اس سارے دکھ، در داور عذاب والم کو جذب کرلو، اور ایک مجمز ہ رونما ہوتا دیکھو۔

جب بھی تم کی کے دکھ، درداور عذاب والم کو جذب کرتے ہو، اس کی کا یا کلب ہو جاتی ہے۔فطری رجحان اس سے فی نگلنے کا، گریز کا ہے۔فطری رجحان خود کود کھ سے بچانے کا

تم جا ہو کہ سکتے ہو۔ تا ہم ایک بات مطلقاً بقینی ہے کہ انسان ایک لامحدود شے کی لہر ہے۔ اگر لېر خود کو د کھے تو ١١ لامحدود کو پالے گی۔ اگر دہ باہر بن کو دیکھتی رہے گی تو الگ تملك بى ربى \_ ائى ى سلانت سالك تملك، ائى بى نطرت سالك تملك. مراقبہ کچونہیں سوائے جمہیں اندر لے جانے والے بال کے۔ جب مراقبہ رونما ہو

چا ہوتا ہے تب سوائے احدردی کے رونما ہونے کو کھی فیل بچا۔ بدھ کہتا ہے کہ جب تک ہدردی رونمانہ موصرف مراقبے پر قناعت مت کرو۔ ابھی

تم نے صرف آ دھارات طے کیا ہے، ابھی جہیں تھوڑا مزید آ کے جانا ہے۔ اگر مراقبہ کیا ہوتو وہ

لازماً ہدردی کی صورت میں چھلکا ہے۔

بالكل ايے عى جيے كدويا جلتے عى روشى كھيلا ديتا ہے، وہ فوراً اعد مير ےكودور كرديتا ے۔ جباعر کا دیا جل ہے قہ مدردی اس کی روثی ہوتی ہے۔

مدردی اس امر کا فہوت ہے کہ مراقبہ رونما ہو چکا ہے۔ محبت الیمی خوشبو ہے جو یہ ٹابت كرتى ہے كەتمهارى متى كے انتهاكى داخلى مركز ميں ايك برار پتيوں والاكثول كا محول كل چا ہے، بہار آ چی ہے، تم وہ فض نہیں رہے جو کہ تم ہوا کرتے تھے، وہ شخصیت شمتم ہو چی ہے اور فردیت جم لے چی ہے، ابتم اعر میرے میں نہیں جی رہے بلکدابتم روشی ہو۔

اتيفا فلفي نهيں ہے، نه بي كوئي دانا انسان فلسفي ہوتا ہے۔ ده سوچنے والانہيں ہے۔ سوچنا صرف میڈیا کر کے لیے ہے، احق کے لیے ہے۔ واٹا انسان سوچھا نہیں ہے، واٹا انسان جان ہے۔ سوچنا جانے کی ایک کوشش ہے، بیا عدازے لگانا ہے، اعد جرے میں ٹاک ٹو میال مارنا ہے، اندھرے میں تیرچلانا ہے۔

والش جانے كو كہتے ہيں۔ جبتم جانے موتو اندازے كى ضرورت نبيس رہتى۔تم بیا الداز ونبین لگاتے کہ مج ہو چک ہے اور پرندے چھپارے ہیں اور درخت دموپ میں نہائے موئے ہیں۔ تم بیا تدازہ نہیں لگاتے ہو، تم سوچے نہیں ہو کہ ایا ہے۔

اگركوئي ايما سوچما ہے تو ضروروہ نابیعا ہوگا یا كم از كم نشے ميں ہوگا۔ يہ توايك تجرب عادر برقر بانا ثوت موتا ع-

جبتم منطق کی کوئی کماب پڑھتے ہوتو تم اے فتاف ذہن سے پڑھتے ہو۔ جب

اوشو (گرورجنيش)

گہرے سمندر میں اتن تیزی ہے مت ازو، پہلے کم گہرے یانی میں تیرنا سکے لو۔ اگرتم نی الغور ساری ہتی کا دکھ جذب کرنے سے آغاز کرو کے توبیمل حقیق نہیں ہوگا چھن لفظی ہوگا۔

تم خود سے کہہ سکتے ہو'' ہال میں ساری دنیا کا دکھ لے رہا ہوں'' لیکن تم جائے ى كيا جوسارى دنيا كے دكھ كو؟ تم نے تواپنے دكھ كا بھى تجربينس كيا۔

بم اسع د کھ سے گریز کرتے ہیں۔ اگرتم دیکی ہوتو تم ریڈ یو یائی دی چلا لیتے ہواور ال ميل محو موجات موتم اخبار يزهناشروع كردية موتاكة ماي وهاكو بعلاسكو، يا بحرتم فلميں و مکھنے چلے جاتے ہو يا اپنے مرد، اپنی مورت کی طرف چلے جاتے ہو، خود کو اپنے آپ ے دورر کھنے کے لیے تا کرتم زخم کوندد کھے سکو، تا کرتم ندد کھے سکو کہ زخم کتنا گہرا ہے۔

اوگ آوا ہے آپ سے گریز کرتے ہیں۔ انیس دھ کا کیا ہا؟ وہ ماری دیا کے دکھ ك بارے ميں كيے جان سكتے ہيں؟ پہلے مہيں اپنے آپ سے آغاز كرنا ہوگا۔ اگرتم دكى موتو دكھكوا پنامرا تبر بنالو۔ خاموش بیٹے جاؤ، دروازے بند كردو۔ جتنا شدت سے ممكن مود كھ كومحسوس

اكركى في تمهاري بي عرق كى موتو كريز كا بهترين طريقه بير موتا ب كداس كى بعزتی کی جائے۔ تاہم اگر کسی نے تہاری بعزتی کی ہوتواس کے شکر گزار بنو کہاس نے تمہیں ایک گہرازخم محسوں کرنے کا موقعہ دیا۔

اب ال پر مراقبہ کرو۔ اپنے کرے میں آ تکھیں بند کر کے خاموش بیٹے جاؤ۔ اس مخض پر بالکل غصرمت کرولیکن بے عزتی کا،مستر دیے جانے کا احساس شدت سے محسوس كرو\_ پكرتم جيران ره جاؤ كے، نه صرف وه فخض بلكه زعرگي ميں جس جس مرد اور عورت نے تہاری بعزتی کی ہے، سبتہیں یاد آ جائیں گے۔

وردمحوں کرو۔اس سے گریز مت کرو۔کیائم نے بھی مشاہدہ کیا ہے؟ جب بھی تم زوں ہوتے ہوتو تم سگریف لوشی شروع کردیتے ہو۔ بیزوں پان (Nervousness) سے بیتے كالك طريقة ہے۔ تم سكريث لوثى ميں محو ہو جاتے ہو۔ حقیقت ميں بيرواليسي موتی ہے۔ سگریٹ نوشی تنہیں احساس دلاتی ہے کہتم ہے ہو\_

بِ قَارِ وَمد دار بول سے آزاد۔ سریف توثی مال کی جماتی سے بیچ کے دودھ

ب\_فطرى ر . كان الك تعلك رمخ كا ب، مدرد نه بنخ كا برلوك جب مدرد بن موت ہیں تب بھی وہ محض رسما ہی جدرد بن رہے ہوتے ہیں۔وہ صرف باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں۔

بعض اوقات ایا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایے ہوتے ہیں کہ ان سے مل کر حمیمیں یو جھ ارتے کا احمال ہوتا ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو تم خود کو بلکا مجلکا محسول کرتے ہو،تم روانی محسوس کرتے ہو،تم خودکوزیادہ زعرہ محسوس کرتے ہو\_

مسے وہ تمہارے سینے پر، مر پرلدا ہوا بے پاہ بوچھ اتارکر لے گئے ہوں، میسے انہوں نے کھ نقطار تمہاری متی میں انڈیل دیا ہو۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو تم یول محسوں كرتے ہو جيسے تبارا دل رقص كر رہا ہے۔ تم ان كے باربار آنے كى تمنا كرتے ہو، تم ان كى مجت وقربت کے متمی رہتے ہو، تم ان کی قربت میں خش ہوتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے كمتم ان كى موجودگى ين نشو دنمايات مو

ان سے متعناد جم کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر دوتم سے طیس تو ان کے جانے کے بعد تمہیں ملے سے زیادہ بوج محسول ہوتا ہے۔ وہ تمہیں مایوں چھوڑ کر جاتے ہیں حمیس بول محسوس ہوتا ہے جیسے تم بے جان ہو گئے ہو، جیسے تمہاری توانائی کم ہوگئ ہے۔ وہ تمہاری توانائی میں سے کچے کے جاتے ہیں جکہ تمہیں دے کر پکے نیس جاتے۔

اگرلوگ تم سے گریزال رہے ہول تو یا در کھواس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں۔ تم میں مرا الراوكة عدا من المراج من المراج الراوكة على الراوكة على المراج الراوكة وہ بہانے کر کے تم سے دور ہو جاتے ہیں تو یاد رکھووہ ذمہ دارہیں ہیں۔ ضرورتم ان کی توانائی ك ما تعد كو في منفي عمل كرد ب 19 كـ

واظلی نشوونما کا ایک بنیادی اصول یاور کھوتم اس وقت تک دوسروں کے کام نہیں آعة جب تك كدائ كام نيس آئے۔ اگرتم الني آپ كودُ كه ديت بوتو دوسرول كو جى دو گے۔ تم مرف اس وقت دوسرول کے لیے رشت ہو گے، جب اپنے لیے رشت ہو گے۔ تم دوسرول كم ساتھ جو كھ كرتے ہو، خرورتم نے وى كھ يہلے اسے ساتھ كيا ہو گائم مرف وی چیز دومرول کودے سکتے ہو، جو کہ تہارے یا س ہو۔

ماری دنیا کے دکھوں کوجذب کرنے ہے آغاز مت کرو۔ایے دکھ سے آغاز کرو۔

\_\_\_162

پنے کے عمل سے مشابہہ ہے۔ اندر جاتا ہوتا ہوتا ہوا گرم دھوال تہمیں ان دنوں میں واپس لے جاتا ہے کہ جب تم ماں کی چھاتی سے دودھ پنتے تنے اور گرم دودھ اندر جاتا تھا۔ سگریٹ مال کی چھاتی بن جاتی ہے۔ سگریٹ ایک علائتی چھاتی ہے۔

واپسی کے اس عمل سے تم بالغ ہونے کی ذمہ دار یوں اور دردوں سے نئی جاتے ہو۔ ایسا بے شار مشیات کی مدوسے کیا جارہا ہے۔ جدید انسان جتنانشکی ہے، اتنا پہلے بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید انسان بہت زیادہ دکھ کا شکار ہے۔ مشیات تمہیں اتنا حساس ہی نہیں ہوئے دبیتیں کرتم اپنے دردسے واقف ہوسکو۔

پہلاکام بیہ ہے کہ اپنے دروازے بند کر لواور ہر طرح کی فراری معروفیت ترک کر
دو یُ وی دیکھنا، ریڈیوسٹنا، کا بیں پڑھنا۔ ہر معروفیت ترک کر دو کیونکہ یہ بھی ایک لطیف
نشہ ہے۔ بس خاموش بیشہ جاؤ، بالکل تنہا۔ پوجا بھی نہ کرو کیونکہ یہ بھی ایک نشہ ہے۔ پوجا بیل
بھی تو تم معروف ہوجاتے ہو! تم اپنے آپ سے فرار ہوجاتے ہو۔

اتیشا کہتا ہے! تم جو ہو، وہی بنو۔اس میں جتنا دکھ ہو، جتنا درد ہو، سوہو۔ پہلے اس کی مکمل شدت میں اس کا تجربہ کرو۔ بیا تمل مشکل ہوگا۔ درد تمہارے دل سے فکل کر سارے جسم میں محسوس ہونے گئے گا۔تم سخت اذیت میں ہوگے۔

اگر جمہیں ایسا محسول ہوتو اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب اسے جذب کرو۔ اسے وحت کارومت۔ سے بیا لو، اسے بجول کرو، وحت کارومت۔ سے ایک انتہائی قیمی توانائی ہے، اسے دھتکارومت۔ اسے فی لو، اسے تبول کرو، اس کوخوش آ مدید کہو، اس کے احسان مند ہوؤ، اور خود سے کہو: ''اس مرتبہ میں اس سے گریز نہیں کروں گا، اس مرتبہ میں اسے نہیں دھتکاروں گا۔ اس مرتبہ میں اسے نہیں دھتکاروں گا۔ اس مرتبہ میں اسے نہیں دھتکاروں گا۔ اس مرتبہ میں اسے نوش آ مدید کہوں گا۔ اس مرتبہ میں اسے نوش آ مدید کہوں گا۔ اس مرتبہ میں اسے ہمنم کروں گا۔ اس مرتبہ میں اسے ہمنم کروں گا۔ اس مرتبہ میں اسے ہمنم کروں گا۔

ہوسکتا ہے جہیں اس کو ہضم کرنے کے قابل ہونے میں پکھ دن لگ جا کیں، تاہم جس دن ایبا ہو گیا، تم ایک ایسے دروازے پر پہنچ جاؤ کے جو حقیقتا جہیں دور بہت دور لے جائے گا۔ تہاری زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہوجائے گا، تم ایک نی حتم کی ہتی میں سفر کرو کے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جس لیحتم درد کو تبول کرتے ہوئی الفور اس کی توانائی اور اس کی

کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ درد، درد نہیں رہتا۔ انسان یفین ہی نہیں کرسکتا کہ دکھ خوشی میں تبدیل ہوسکتا ہے، دردراحت میں بدل سکتا ہے۔

تا ہم تم جانتے ہو کہ روزم ہ کی زندگی میں متخالف ہیں ساتھ ہوتے ہیں، تم جانتے ہو کہ تروزم ہ کی زندگی میں متخالف ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری جانتے ہو کہ تمہاری محبت کی بھی لمح نفرت بن سکتی ہے۔ حقیقت تو میں کہ کا گرتم بہت زیادہ نفرت کرو، شدت سے اور کا ملاً تو اس کا محبت میں ڈ ھلنا لازم ہے۔

جب بھی کوئی شے کمل ہوتی ہے دہ اپنے متحالف میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ آیک عظیم راز ہے، جسے یا در کھنا۔ جب بھی کوئی شے کامل ہوتی ہے، اپنے متحالف میں ڈھل جاتی ہے کیونکہ مزید آ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

سی پرانے پینڈولم والے کلاک کو دیکھو۔ وہ ہمیٹبہ چلتا رہتا ہے: پینڈولم بائیس کو جاتا ہے، انتہائی بائیس طرف پہنچتا ہے، اور پھر ایک ایسا نقطر آتا ہے کہ جس سے آگے وہ نہیں جاسکتا، تب وہ دائیس طرف آنے لگتا ہے۔

متخالف لازم وملزوم ہوتے ہیں۔ اگرتم اپنے دکھ کواس کی کاملیت میں بھوگ سکو، اس کی بھر پورشدت میں بھوگ سکوتو تم جیران رہ جاؤ کے۔ دکھ سکھ بن جائے گا۔ جب پہلی بار ایسا ہوتا ہے تو تم یقین نہیں کر کئے۔

تہارا دکھ ایک عظیم رصت بن جاتا ہے۔ جو تو اُنائی نفرت بنی ہے، وہی محبت بن جاتی ہے، جو تو اُنائی دکھ بنی ہے، وہی محبت بن جاتی ہے، جو تو انائی دکھ بنی ہے، وہی رحمت بن جاتی ہے۔

تاہم آغازائے آپ سے کرو۔

اپنے دردوں، دکھوں اورعذابوں پرچھوٹا ساتجربہ کرو۔ جب ایک بارتم چاپی پالیتے ہوتب تم ساری دنیایا ساری دنیاؤں کے بوتب تم ساری دنیایا ساری دنیاؤں کے دکھ لے سکتے ہو۔

اپنے اعدرا تے ہوئے سائس پرسوارہو جاؤ، تمہارا چھوٹا سادل پوری کا نات سے برا ہو جائے گا۔ پھراپی رحتیں باہر اعثریل دو۔ بدوی توانائی ہے جو تمہارے دل نے گزر کر

# يُرائى كا دوسرا زُخ

165

يه بده كى كيميا ہے: سب برائوں كو بودى يق ش، بده بن جانے كراتے ش، بدلا جا سکتا ہے۔ برائی تمہاری خالف نہیں ہے۔ دراصل تم استعال کرنانہیں جانے۔ زہر تمہارا وشمن جیس ہے۔ تم اس سے دوا بنانا نہیں جانتے ہو۔ دانا ہاتھوں میں دوا زہر بن جاتی ہے۔ساراداردمارتم پر ہے، تہاری ہرمندی پر ہے۔

کیا تم نے بھی لفظ Evil ہے ورکیا ہے؟ اے الث کر پڑھو۔ یہ Evil -- Live Live' Evil بن سكتا ب الخصار مارااس بات برب كرتم ال كيم برهة

برائی کی مزاحت مت کرو- برائی کوایے ول میں جذب کرواوراس کی کایا کلی کر دو۔اگراس کی مزاحت کرو گے تو اس کی کایا کلپ کیسے کرسکو گے؟ اسے قبول کرو۔

يوع كمت إن "اي وشنول ع الي عبت كرد، جيم اين آپ س عبت كرتے ہو۔ " بدھ مت كا فلىفە بھى يە ہے كە برائى كوقبول كرو۔ اس كى مزاحمت مت كرو، اس سے ارد مت اس سے غصمت ہوؤ بلکدا سے جذب کرو کیونکدا سے تیکی میں بدلا جا سکتا ہے۔ د کھ، ورد، برائی کو نیکی میں تبدیل کرنے کا ہنر متخالف کو دیکھنے کا ہنر ہے۔ روشنی صرف تبھی وجود پذریر ہو عتی ہے کہ جب اند میرا وجودر کھتا ہو، تو پھر اند میرے سے کسی نفرت؟ ائدهرے بغیرروشی نبیں ہوگی۔ البذاجولوگ روشی سے محبت اور اندھیرے سے نفرت کرتے ہیں ووسخت مفالطے میں ہیں۔

زندگی موت کے بغیر وجود پذیر نہیں موعلی۔ تو پھر موت سے کیسی نفرت؟ بہموت

رجمت بن گئی ہے۔ پھر رجمت کو باہر جاتے ہوئے سائس پر سوار ہو کر ہتی کے ہر گوشے تک

164

اتیا کہتا ہے: یہ ہدردی ہے۔ مدردی کوستی عن ایک کایا کلی کر دینے دالی قوت بننا ہوتا ہے \_ برصورت کو خوبصورت میں بدلنے والی، مینڈک کو چوم کر شخرادہ بنا دیئے والی، اند مير بے كوروشى بنا دينے والى۔ کایا کلی کا پروسیلہ ہمدردی ہے۔

چلی جاتی ہے۔موت آتی ہے، چلی جاتی ہے۔آئیدان سے متاثر نہیں ہوتا۔آئیدمعکس تو کرتا ہے لیکن کوئی اثر قبول نہیں کرتاء آئینے پران میں سے کی کانقش قائم نہیں ہوتا۔

جبتم مشابده كرت بوتو ايك عظيم فاصله الجرتاب مرف اس مشابد يل تم عام ی دھات کوسونے میں ڈھالنے کے اہل ہو سکتے ہو۔ صرف اس مشاہرے میں تم داخل ك سائنس دان بن جاتے ہو، ايك الگ تعلك شاہد۔ابتم جانتے ہوكم تخالف متخالف نہيں ہے، پس ان دونوں کو آپس میں بدلا جا سکتا ہے۔ یوں برائی کو دنیا سے مثانے کاسوال نہیں رہتا، بلکہ برائی کوکسی فائدہ مند شے میں بدلنے کا سوال ہوتا ہے، زہرکو نقطار میں بدلنے کا سوال ہوتا ہے۔

بی ہے، جوزئدگی کے لیے جگر گلیق کرتی ہے۔ بیالک عظیم صداقت ہے۔موت پس منظر ہے، بلیک بورڈ ہے جس پر زندگی سفید جاک سے کھی گئی ہے۔ موت رات کا اندھرا ہے جس میں زندگی ستاروں کی طرح دکتی ہے۔ اگرتم رات کے اعمیرے کومٹا دو کے تو ستارے عائب ہو جائیں گے۔ دن میں کی کھاتو ہوتا ہے۔ ستارے بنوز موجود ہوتے ہیں تہارا کیا خیال ے وہ معدوم ہو مج ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ وہیں موجود ہوتے ہیں لیکن چونکدروشی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے تم انہیں د کھ نیس سکتے ہو۔ انہیں صرف اندھرے میں دیکھا جا سکتا ہے،

اوشو (گرورجنیش)

پندت صرف یا بی کی وجہ سے ممکن ہے۔ البذابدھ کہتا ہے یا بی سے نفرت مت کرو، ای کی مجے سے تو بنڈت کا وجود مکن ہوا ہے۔ وہ ایک ہی سکے کے دورُ ن بیں۔

یہ جان کر انسان ندتو فیل سے بوارہ سکتا ہے اور نہ بدی سے الگ تھلگ رہ سکتا ہے۔انسان دونوں کو زندگی کا لازی جُوو بھے کر قبول کر لیٹا ہے۔ای قبولیت میں تم چیزوں کی کایا کلپ کردیتے ہو۔ صرف ای قبولیت سے کایا کلپ ممکن ہے۔

اوراس سے پہلے کہ تم دھ کی کایا کلپ کرسکو، جمہیں ایک مشاہرہ کرنے والا بنا ہوگا۔

یہ ہے تیسرانکتہ۔

يبلا كلته بي: برائي كى مزاحت ندكرو-

ووسرا تكت بي جانو كم متخالف متخالف مبيل بلكه لازم وطروم بي، ناگزيرطور پر ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں، پس انتخاب مکن نہیں ہے۔

تيرا كلته ع: مثامده كرنے والے بوراس كى وجديد ع كداكرتم الي وك كامشابره كن داليو كالوتم اعجذب كن كابل بوك

اكرتم ذكه سے چھ كارا يانے كى كوشش كرو عے تو يكل سخت تكليف ده موكا۔ اكرتم مثابره كرنيوالے بن جاؤ كے تو دكه سارے كاشخ كھودے كاء سارے ڈ تک كھودے گا۔ يول ایک دکه دوگا جبکہ تم اس کا مشاہدہ کرنے والے دو گے۔ تم صرف ایک آئینہ دو، دُ کھ کا تم سے كوئى سروكارنيس -خوشى " آ ہے، چلى جاتى ہے۔ ناخشى آتى ہے، چلى جاتى ہے۔ يدايك روال تماش ہے، تم وہی ہو، ایک آئینے کی طرح اے منعکس کرتے ہوئے، زندگی آتی ہے،

کا، اس سب کا جو میرے ساتھ ہو چکا ہے، اور ہور ہا ہے۔ بین نے بی اس کا انتخاب کیا تھا۔

یہ جج میں نے بی ہوئے تھے اور اب بین بی فصل کاٹ رہا ہوں۔ میں ذمہ دار ہوں۔ ' جب
ایک ہارتم اس تکتے کو ایک فطری فہم بنالو گے تب ہر فیے صاف، سادہ ہو جائے گی۔ تب زندگی
ایک نیا موڑ مڑنے گئے گی ایک ٹی ست میں ترکت کرنے گئے گی۔ یہ ست ایک انقلاب ہوتی

ہے۔ کیونکہ جب میں جان لیتا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں، تو میں یہ مجی جانتا ہوں کہ میں اسے
کی مجمی کھے ترک کرسکتا ہوں۔ کوئی شخص اسے ترک کرنے سے جھے دوک نہیں سکتا۔

کیاکوئی شخص جمہیں اپنے ذکھ سے چھٹکارا پانے سے روک سکتا ہے، اپنے دُکھ کو رحمت میں بدلنے سے روک سکتا ہے؟ حد تو ہے ہے کہ اگرتم جیل میں بھی ہو، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، تب بھی جمہیں کوئی قیدنہیں کرسکتا۔

کیا کوئی مخص تمہیں اپنے دُ کھ سے چھٹارا پانے سے روک سکتا ہے، اپنے دُ کھ کو رحمت میں بدلنے سے روک سکتا ہے؟ حداقہ یہ ہے کہ اگرتم جیل میں بھی ہو، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، تب بھی تمہیں کوئی قید نہیں کر سکتا۔ تبہاری روح ہنوز آزاد ہوتی ہے۔

بلاشبہ تمہاری صورتحال بہت محدود ہے لیکن اس محدود صورتحال بیں بھی تم ایک گیت گا سکتے ہوئم یا تو بے بسی میں رو سکتے ہو یا پھر گیت گا سکتے ہوئم پیروں میں زنچریں بندھی ہونے کے باوجودرقص کر سکتے ہو، تب زنچروں کی جنکار میں بھی ایک اپنا بی آ ہنگ ہوگا۔

اتیشا بہت عظیم انسان ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ ساری ذمہ داری خود پر لے لو۔ پھر
وہ کہتا ہے کہ جرفخض کے شکر گزار بنواس لیے کہ جرفخض تمہیں اپنی کایا کلپ کا موقع فراہم کر رہا
ہے۔ وہ بھی جو بیسوچ رہے ہیں کہ وہ تمہارے داستے میں رکا دشیں کھڑی کر رہے ہیں، وہ بھی
جنہیں تم اپنے دشمن تصور کرتے ہو تمہارے دوست، تمہارے دشمن اجتھے لوگ، ہرے لوگ،
موافق حالات، غیر موافق حالات \_ سب ل کر وہ تناظر تشکیل دے رہے ہیں جن میں تم
تبدیل ہو سکتے ہواور بدھ بن سکتے ہو۔ سب کے شکر گزار بنو۔

ایک مرتبہ ایک مخف نے بدھ کے چرے پر تھوک دیا۔ اس کے چیلے جہت مفتعل ہوئے۔ اس کے عزیز ترین چیلے آئد نے سخت غصے میں کہا: ''بس بہت ہو چکی۔ آپ جھے اجازت دیں کہ میں اس محف کواس کے کیے کی سزادوں۔'' بدھ نے اپنا چرا صاف کیا اور اس

#### دوسرا

168

عام ذبن بمیشہ کی دوسرے پر ذمہ داری ڈال دیتا ہے۔ وہ بمیشہ دوسرا ہوتا ہے جو
حمیس و کھ دیتا ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں دکھ دے رہی ہے، تمہارا شو برتمہیں دکھ دے رہا ہے،
تمہارے ماں باپ تمہیں دکھ دے رہے جی، تمہارے بچ تمہیں و کھ دے رہے جی،
معاشرے کا مالی نظام تمہیں و کھ دے رہا ہے، سر مایہ داری نظام، کمیوزم، فاشزم، غالب ساسی
ترین یاد جی، معاشرتی و ھانچے، قسمت، کرم، بھگوان ..... جو جا ہے اسے کھہ لو۔

لوگوں کے پاس ذمہ داری سے گریز کے لاکھوں بہانے ہیں۔ تاہم جس کھے تم کہتے ہوکہ کوئی \_ الف، ب، ج۔ جہیں و کا دے رہا ہے، تب تم اسے بدلنے کے لیے پھی بھی جہیں کر سکتے ہو۔ تم کربی کیا سکتے ہو؟ جب معاشرہ بدلے گا اور کمیونزم آئے گا اور دنیا غیر طبقاتی ہوجائے گی، تب ہر شخص خوش ہو گا۔ اس سے پہلے؟ اس سے پہلے ایسامکن نہیں ہے۔ تم ایک ایسے معاشرے میں کیے خوش ہو سکتے ہو جو غریب ہے؟ تم اس معاشرے میں کیسے خوش ہو سکتے ہوجس پر سرمایہ داروں کا غلبہ ہے؟ تم اس معاشرے میں کیسے خوش ہو سکتے ہو جو کہ پوروکر بیگ ہے؟ تم اس معاشرے میں کیے خوش ہو سکتے ہو جو تہ ہیں آزادی نہیں دیتا؟

بہائے ہی بہانے کو دار ہیں ہے۔ مرف ایک وانائی کے تکتے سے گریز کے بہانے کو اپنا ف۔۔ دار میں موں کوئی دوسرا میراؤمہ دار نہیں ہے۔ بیصرف اور صرف قطعاً میری فعہ ذاری ہے۔ میں جو کھے بھی موں ، اپنی تخلیق موں۔''

بینکته یادرکھو! ''میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں \_ اپنے سارے دکھوں کا، اپنے ورد

سب کے شکر گڑار ہو۔

ان کے جنہوں نے مدد کی، ان کے جنہوں نے راہ روکی، ان کے جو غیر جانبدار رے۔سب کے شکر گزار بؤ کیونکہ وہ سب اس تناظر کوجنم دے رہے ہیں جس میں بدھ پیدا ہوتے ہیں، جس میں تم بدھ بن سکتے ہو۔

170

فحض سے بولا: "جناب آپ کاشکرید آپ نے وہ تاظر پیدا کیا جس میں میں د کھ سکتا ہوں كر ججھے اب مجى عصر آسكا ہے يانبيل - جھے عصر نيس آيا اور اس بات سے مل بہت خوش ہوں۔آپ نے آئند کے لیے بھی ایک تاظر پیدا کیا۔اب وہ دیکھ سکتا ہے کہ اے غصر آسکتا ہے۔ بہت بہت شکرید۔ ہم آپ کے ممنون ہیں! براومبریانی مجھی مجمی آ جایا کریں۔ جب مجی آپ كى يرتفوكنا جاين، تويهان آجايا كرين-"

اس بات سے أس مخف كو تخت دھيكا لگا۔اسے اپنے كانوں پر يقين نہيں آيا كہ موكيا ر ہا ہے۔ وہ تو اس تو تع کے ساتھ آیا تھا کہ بدھ کوغصہ ولا دے گالیکن وہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات سوٹیس سکاہ وہی منظر بار بار دکھائی دیتا رہا۔اس کا بدھ کے چہرے پرتھوکٹا \_ ایک انتہائی تحقیری عمل \_ اور بدھ کا برسکون رہا، جسے کھے ہوائی نہیں ہو، بدھ کا چہرہ صاف کر کے اے کہا:" شکریہ جناب! آپ کا جب بی چاہ، آگر، ہم پر تعوک لیا کیجئے۔"

اے باربار سے یادآ تاربا۔ وہ چرا، وہ پرسکون چرا، وہ مہریان ومشفق آ تھیں۔اور جب اس فے شکرید کہا تو محض رسمانہیں کہا، وہ حقیقاً ممنون تھا۔اس کا ساراو جود کہرہا تھا کہ وه ممون ب\_اس نے ویکھا تھا کہ آند غصے میں تھا لیکن بدھ پرسکون تھا، بہت محبت والا، بہت مدردی والا۔ وہ فحض اینے آپ کومعاف نہیں کرسکا۔ وہ سوینے لگا کہ اس نے بید کیا کیا ے؟ الے محض برتھو کا ہے ۔ بدھ جیسے انسان برتھو کا ہے!

وہ ا گلے دن مج سورے بدھ کے یاس گیا۔ اس کے بیروں یس کر گیا اور بولا: "جناب مجمع معاف كردين من سارى دات سونيين سكا-"

بدر نے کہا:"سب کھ بھلا دو۔ جو ہو چکا سو ہو چکا ، اس پر معافی ما تکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ "بدھاس وقت گزگا کنارے درخت تلے بیٹھا تھا۔اس نے کہا: " ویکھو! ہر لمح کنثا یانی بے جارہا ہے! جویں گھنے بہتارہتا ہے۔ تم کیوں اسے اٹھائے ہوئے ہو۔ وہ شے جو کہ وجودی رہی ہی نہیں؟ بھلا دوأے۔

"اور می تهیں معاف نیس کرسکا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے تاراض بی تیس موں۔ اگر میں ناراض ہوتا تو تہیں معاف کرتا۔ اگر تہیں حقیقاً معانی عابی تو آ ندے مانکو\_اس کے بیروں میں گرو\_وہ اس سے خوش ہوگا!" یہ ہے زندگی۔ " جلد یا بدیر میں بھی چتا پر ہوں گا اور چھے بھی جلا دیا جائے گا۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے، کیوں اتن افراتفری کائی ہوئی ہے؟ بیکٹن چندروزہ خواب ہے۔ یہ چنددن وقت کی ابدیت میں بہت زیادہ نیٹس ہیں، یہ تو محض لمجے ہیں۔''

خالی پن کاس جم کوایٹ گرد پردان چڑھے دو، یہ تہماری حفاظت کرےگا۔
دوسراجم ہے بر مان کایا یعنی ہدردی کا پہلاظہور۔ جب سب خالی ہوتا ہے، جب
ہرخض چتا پر ہے، تب ہدردی امجرتی ہے۔ یاد رکھواسے پیدانہیں کرتا پڑتا، یہ پہلے جم سے
امجرتی ہے۔ اگرتم اسے پیدا کرتے ہوتو سمجھو کہتم ہنوز انا پر یقین رکھتے ہو۔ اگرتم اسے پیدا
کرتے ہوتو ہنوز کردار پر یقین رکھتے ہو۔اور اگرانا ہی نہ ہوتو نیکی کیا ہے؟ اگرانا ہی نہ ہوتو

پہلے ہے جسی میں قائم ہو جاؤ، تب دوسرا جسم خود بخود اجرے گا۔ زمان کایا کا مطلب تخلیق کا جسم ۔ بیانوکی بات ہے ۔ پہلاجسم خالی پن کا ہے، اور دوسرا جسم تخلیق کا جسم ہے۔ تاہم بیرسارے عظیم بدھوں کی بصیرت ہے کہ اگرتم ہے جسم بن جاتے ہوتو تم میں سے ایک عظیم تخلیق رونما ہوتی ہے۔ گل تم میں سے بہنے لگتا ہے، تم گل کے لیے وسیلہ بن جاتے ہو، ایک عظیم تخلیق رونما ہوتی ہو، قوائد بن جاتے ہو، آواز بن جاتے۔ اور دوسرے جسم کے اجرتے ہی داستہ بن جاتے ہو، فرایعہ بن جائے ہو، آواز بن جاتے۔ اور دوسرے جسم کے اجرتے ہی عظیم ہمدردی کا پہلا تج بہ ہوگا۔ بلاشبہ شروع شروع میں یہ جزدی ہوگا، مشروط ہوگا، دوسرے کے دکھوں کے سبب ہوگا۔ تم کی پوڑھے کوسٹرک پرمرتے دیکھو گے اور ہمدردی اجرے گی، تم کسی کوفاتے کرتے دیکھو گے اور ہمدردی اجرے گی، تم کسی کوفاتے کرتے دیکھو گے اور ہمدردی اجرے گی۔ اس کا سبب خارج میں ہوتا ہے۔ اگر ہوتی ہوتی ہے اور چھ دوسری صورت حالات میں انجرتی ہواد چھ دوسری صورت حالات میں انجرتی ہے اور چھ دوسری صورت حالات میں انجرتی ہے اور چھ دوسری صورت حالات میں انجرتی ہے اور پھی جاتی ہے۔ دوسری صورت حالات میں انجرتی ہے اور پھی جاتی ہے۔ دوسری صورت حالات میں انجرتی ہے اور پھی دوسری صورت حالات میں انجرتی ہے اور پھی دوسری صورت حالات میں انجرتی ہوجاتی ہے۔ دوسری صورت حالات میں انجرتی ہے اور پھی جاتی ہے۔ دوسری صورت حالات میں انجرتی ہوجاتی ہے۔ دوسری صورت حالات میں عائب ہوجاتی ہے۔ دوسری صورت حالات میں عائب ہوجاتی ہے۔

دوسرے جسم سے تیسرا جسم بیداہوتا ہے۔ تیسرے جسم کو سمھوگ کایا کہا جاتا ہے اینی رحمت والاجسم۔ تیسرے جسم میں مدردی غیر مشروط ہوتی ہے۔ یہ نہ تو ابھرتی ہے اور نہ عائب ہوتی ہے، یہ برقر اررجی ہے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص دکھ میں ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے جسم میں انسان بس مدردی کرتا ہے۔ دوسرے جسم میں مدردی ایک تعلق ہوتی ہے

# جارجسم

172

اتیشا چارجسوں کی بات کرتا ہے۔ 🖪 پہلے جسم کو دهرم کایا، حتمی قانون والاجسم کہتا ہے۔ 🗕 اور حتمی قانون کیا ہے؟ خالی پن حتمی قانون ہے: سب خالی ہے۔

اگرتم حقیقتا نشودنما پانا چاہے ہوتو حمیں یہ بات اپ دل میں بھا لیما ہوگ کہ سب خالی ہے۔ زندگی خالی ہے، موت خالی ہے، سب مظاہر خالی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رہتا کوئی نہیں ہے، ہرشے گزر جاتی ہے، سب خواب ہے۔ اگر یہ بات بچھ لی جائے تو تم محفوظ رہتا ہو گئی نہیں ہے، ہرشے خالی ہے؟ تم دکی کیے ہو سکتے رہتے ہو۔ تم اس کے کہ جب ہرشے خالی ہے؟ تم ذکی کیے ہو سکتے ہوکہ جب ہرشے خالی ہے؟ تم خالی ہو، دوسرا ہوکہ جب ہرشے خالی ہے؟ تم خالی ہو، دوسرا خالی ہے۔ لیس تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا کہ دوسرا تمہاری بے عزتی کر رہا ہے، کہ دوسرا تمہاری بے عزتی کر رہا ہے، کہ دوسرا تمہاری بے عزتی کر رہا ہے، کہ دوسرا تمہاری نے تم یہ تھوکا ہے۔

اگرتم حقیقاً پی آگی کی حفاظت کرما جائے ہوتے تہمیں اپن اردگرداس پہلےجم کو پردان پڑھانا ہے، خالی بن کاجم، خالی بن کی فضاء سب خالی ہے۔

بدھائے چیلوں کو جلتی ہوئی چناؤں پر مراقبہ کرنے بھیجا کرتا تھا۔ نے چیلوں کو تین ماہ یہ مراقبہ کرنے ہوئے جیلوں کو تین ماہ یہ مراقبہ کرنا ہوتا تھا۔ جہاں لاشیں جل رہی ہوتیں، انہیں وہاں بیٹھ کربس و بکھنا ہوتا تھا، دن رات لوگوں کو لایا جاتا ، جلایا جاتا اور پھر دوست چلے جاتے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیا حاصل کرتی ہے؟ ابھی ایک دن پہلے ہی وہ شخص سخت مغرور، سخت انا پرست ہوتا تھا۔ اگرتم اسے کوئی خلط بات کہتے تو وہ تم پر اچھل اچھل کرآتا۔ اور اب وہ کہاں ہے؟ شعلوں میں معدوم ہوتا ہوا۔

تيرامرطه ب: ال كا التخاب كرو جوتمهارے ليے زيادہ سے زيادہ رحت، خاموشی اسکون اوراطمینان لائے۔

> چوتھام علہ ہے: مراتبہ ان چارمرحلول سے گزرو، تم میں چارجہم ابھر آئیں گے۔

> > + 日本

لین جب ضرورت ہوتی ہے، تو یہ امر آئی ہے۔ تیسرےجم میں مدردی تمہاری متی ک طالت بن جاتی ہے۔ ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ ہوتی ہے۔ بیرات کو جلتے ہوئے دیے کےمثل ہوتی ہے۔ کرے میں کوئی ہو یا نہیں ہودیا جاتا رہتا ہے۔ کی کوروشیٰ کی ضرورت ہو یا شہو، دیا جل رہتا ہے۔

174

تيسر يجم مين، رحمت والےجم مين مدردي ايك فطرى مظهر موتى ہے۔ بالكل ایے بھے تم سانس لیتے ہو۔ اگرتم موجاد تب بھی سانس لیتے رہے ہو۔ بدھ موجھی جائے تو مدرد ہوتا ہے۔ اب ہمردی ایک لبر نیس ہوتی کہ پیدا ہوگ اور چلی جائے گی۔ اب ہمددی سمندر بن چکی ہے۔

اور چوتھا جسم سومجو کا یا کہلاتا ہے لینی حتی فطرت والاجسم، بے ساختگی والاجسم، جیسی تہاری انتہائی وافلی سی ہے، اس کا جم ۔ چوتے جم مل تمام فرق مث جاتے ہیں۔ انسان محض ہوتا ہے، بغیر کی فرق واختلاف کے، بغیر ڈمرول کے، بغیر کی تقلیم کے۔ یہ وجودیاتی جسم ہوتا ہے، یہ فقی فے بے کہ جے یانا جا ہے۔

مج كا مرمتلاشى ان جارول جسمول سے كررتا ہے۔

ان جارجموں کو کیے بایا جائے؟ اس کے جارمرطے ہیں۔ پہلا ہے: مشاہدہ۔ مثابدہ کرد بغیر قدر بیائی کے، ہرشے کامشابدہ کرد۔مثابدے کے کی موقع کو ضائع مت کرد \_ كيونك سوال ينهيل ع كرتم كيا و كيورع بو، سوال يدع كدكيا مشامره نشوونما يا رباع؟ بر شے کا مشاہدہ کرو\_ درختوں کا، پرندوں کا، چانوروں کا،لوگوں کا،ٹریفک کا،اپنے ذہن کا اور اس کی ٹریفک کا، اینے رومل کا، دوسروں کے رومل کا۔ برصورتحال کامشاہرہ کروتا کہ مشاہرہ تم س گری جزیں قائم کر لے۔

ووسرا مرحلہ ہے: تجوید، لین صرف مشاہدہ کرنے کے بعد \_ انہیں آپی میں ملاؤمت \_ يهل مرط مين مشايره محض مشايره مونا جا يي، كوئى تجويد شهو، كوئى فيصله شهو، كوئى قدر يائي نه بور جبتم مشامده كرچكوت تجزيه كرو، تب تفصيل من جاؤ، تب اجزا كوالك الك كرو، تب اس كے سب حصول كود يكھو، كيونكه برتج به بهت ويجيده بوتا ب- اگرتم حقيقاً اس مجمنا جاتج موتوحمين اس كوالك الك حصول من باشنا موكار

"-

بلاشبہ گرجیف اس کمیے وہ بات مجھ نہیں سکا تھا لیکن ای بات نے اس کی ساری زندگی کو بدل دیا تھا۔ اس کے باپ نے اے ایک بڑی ساوہ می بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا: ''میرے بیٹے! جب بھی کوئی فخض تہاری بے بڑتی کرے تو اے کہنا کہ تم چوہیں گھٹے اس برمرا قبہ کرد گے اور پھر آ کراس کا جواب دو گے۔''

177

گرجیف کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ ایک عظیم کلید ہے۔اسے بیتین بی نہیں آیا کہ یہ بات اتن قیمتی ہے کہ جھے اسے یا در کھنا ہے۔ ہم اس نامجی پر ایک نوسالہ بچے کو معاف کر سکتے ہیں۔

تاہم چونکہ یہ بات گرجیف کے باپ نے مرتے دم اسے بتائی تھی اور اسے اپنے باپ سے حدمجت تھی اس لیے یہ بات اس کے دل پر تقش ہوگئ۔ وہ اسے بھلانہیں سکا۔ جب بھی اسے اپنا باپ یاد آتا، اسے یہ بات بھی یاد آتی۔

پوری طرح سمجھے بغیراس نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی شخص اس کی بے عزتی کرتا تو وہ کہتا: ''سرا جھے اس پر چوہیں گھٹے مراقبہ کرنا ہے ۔ ایسا میرے باپ نے جھے کہا تھا۔ وہ فوت ہو گیا ہے لیکن میں اس کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔ پس جھے معاف سمجھے میں چوہیں گھٹے بعد آ کر آپ کو جواب دوں گا۔''

اور وہ کہتا ہے: ''چوہیں گھٹے اس پر مراقبہ کرنے سے جھے ہستی کی عظیم بصیرت حاصل ہوئی۔ مراقبے کے دوران مجھے چاچلا کہ بے عزتی درست ہوئی تھی، میں تھا ہی ایسا۔ پس میں نے اس شخص سے مل کرا ہے کہا، 'مر، تھینک ہو! آپ درست تھے۔ وہ بے عزتی ٹہیں تھی، وہ تو فقط حقیقت کا بیان تھا۔ آپ نے جھے احتی کہا تھا، واقعی میں احتی ہوں۔''

وہ مزید کہتا ہے: '' دبعض اوقات مراقبے کے دوران جھے پتا چلتا کہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے لیکن جب کوئی بات جھوٹ ہوتو پھراس پر غصہ کیسا؟ پس میں بیر بھی کہنے نہ جاتا کہ وہ تو جھوٹ تھا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، اس پر پریشان ہونا کیسا؟''

و مشاہرہ کرنے سے، مراقبہ کرنے سے دھیرے دھیرے دوسروں کے عملوں کی بجائے اپنے رومملوں سے زیادہ آگاہ ہوگیا۔

## مراقبہ کیا ہے؟

176

اور یادر کو ہرصور تحال کومراتے کا ایک موقد بنا چاہے۔ مراتبہ کیا ہے؟ تم جو کچے کر رہے ہواس سے آگاہ ہونا، جو کچھ تہمارے ساتھ ہورہا ہے، اس سے آگاہ ہونا۔

کوئی فض تہماری ہے عزتی کرتا ہے: اس سے آگاہ ہوؤ۔ جب تہماری ہے عزتی کی جاتی ہے ات کی جاتی ہو جاتا کی جاتی ہے ات ہے اور اس سے پورا کی طالت تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی تہماری ہے عزتی کرتا ہے او تم اس فض پر قوجہ مرکوز کر دیتے ہو ۔ "اس نے میری ہے عزتی کوں کی؟ وہ ہوتا کون ہے ایسا کرنے والا؟ میں اس سے انتقام کیے لوں ؟" اگر وہ بہت طاقتور ہو تو تم و مرا کر منہ پھیر لیتے ہو۔ اگر وہ زیادہ طاقتور نہ ہواور تم اسے کمرور پاتے ہوئی تا ہے ہو تا ہم اس دوران تم اپ آپ کو مل طور پر بھلا دیتے ہو، پاتے ہوئی تم اس پر چڑھ دوڑتے ہو۔ تا ہم اس دوران تم اپ آپ کو منائع کرنا ہے۔ جب کوئی فخض دوسرا گور و مرکز بن جاتا ہے۔ یہ مراقبے کے ایک موقع کو ضائع کرنا ہے۔ جب کوئی فخض تہماری ہے عزتی کرنے و مراقبہ کرو۔

گرجیف نے لکھا ہے: "جب میراباپ مردہا تھا تب میں صرف تو سال کا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بستر کے پاس بلایا اور میرے کان میں بہت رہی آ واز میں کہا، میرے بیٹے ا میں تمہارے لیے بہت کھ نہیں چھوڑ کر جارہا، کوئی زیادہ و نیاوی چیزیں چھوڑ کر نہیں جارہا، تا بم میں تمہیں ایک بات بتا تا چاہتا ہوں، جو کہ میرے باپ نے بستر مرگ پر مجھے بتائی تھی۔ اس نے میری چیرت تاک مدد کی، وہ میرا خزانہ ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، ہوسکتا ہے کہ میں ج کھ کھ دہا ہوں تم اے بچھ نہ سکوتا ہم اسے یا در کھنا۔ ایک دن تم بڑے ہو جاو کے اور تب ممکن ہے تمہیں جھ آ جائے۔ یہ ایک کلید ہے: یہ بڑے بڑے خزانوں کے دروازے کھول دیں

كتاب وانش

# يا في قو تيس

پہلی قوت ہے شدت، کاملیت۔ اگرتم حقیقا چاہتے ہوکہ تہماری زندگی کھمل طور پر تبدیل ہو جائے، اگرتم حقیقا اپنے لیے روشیٰ بنیا چاہتے ہو، اگرتم ہستی کے حتی اسرار کو جائنا چاہتے ہو، اگرتم ہستی کو جائنا چاہتے ہوتو چھر پہلی قوت ہے شدت، کاملیت تم جو پچھ بھی کرواسے شدت سے کرو، کاملیت سے کرو۔ طفیلئے مت بنو، ست مت بنو، اگ تھلگ مت رہو۔ اسے پورے دل سے کرو، اسے پوری طرح جذب کرلو۔

اگرتم رقص کروتو اتنی شدت سے کروکر رقاص عائب ہوجائے اور صرف رقص ہی رہ جائے ، اور بیدایک کایا کلپ ہوگی۔ اگرتم عجت کروتو کاملیت کے ساتھ کرو، اتنی کاملیت کے ساتھ کرو، اتنی کاملیت کے ساتھ عجت میں، رقص میں، نغمے میں ساتھ کہ محبت کرنے والا ہوں، میں رقاص ہوں؟" باقی پچھ نہیں ہوتو یہ کہنے والا کون بچے گا کہ" میں محبت کرنے والا ہوں، میں رقاص ہوں؟" باقی پچھ نہیں رہتا، کاملیت کایا کلپ کرتی ہے۔

صرف سودر ہے کی شدت میں ایہا ہوتا ہے کہ انسان مادی سے روحانی بن جاتا ہے، زمین سے آسان کو پہنے جاتا ہے، معمولی سے فیر معمولی بن جاتا ہے۔

دوسری قوت ہے شامائی۔ کرواور وہ کرو جوتم حقیقاً کرنا چاہے ہواور "ہوؤ"۔ تم زندگی بنے بنائے سانچوں کے مطابق گزارتے ہو۔ اگرتم حقیقاً کھے بنا چاہے ہوتو پھرخود کو اس سے شناسا کرو۔ اگرتم گٹار بجانا چاہج ہوتو ریاض کرو۔ اگرتم رقص کرنا چاہج ہوتو ریاض کرو۔ اگرتم چاہج ہوکہ کوئی شے تہاری زندگی میں رونما ہوتو اس میں ڈوب جا دُاور جو پھھاس یکی اتیشا کہتا ہے: جو کچھ بھی ہو \_ اتھا، برا، کامیابی، ناکامی فررااس سے آگاہ مورک ایک لیے اس کے لیے حاضر ہوؤ، اورتم جیران مورک ایک لیے بھی من فیکس کے ایک میں منابع نہ کرو یہ چھے میں کھسٹو \_ اس کے لیے حاضر ہوؤ، اورتم جیران موجود کے متباری زعمی کے فلطیاں غائب ہونے لیس کی ۔ پھرتم جو کچھ بھی کرو کے درست موگا۔

178

اوگ جھے پوچھے ہیں کہ درست کیا ہے اور غلط کیا۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ اگر کوئی شے تہاری تا آگی کہ اگر کوئی شے تہاری تا آگی سے ابھرتی ہے تو وہ درست ہے۔ اگر کوئی شے تہاری تا آگی سے ابھرتی ہے تو وہ غلط ہے۔ درست اور غلط کا سوال اس کا نہیں ہے جوتم کرتے ہو بلکہ اس کا میں ہے کہ تم ایسا کیے کرتے ہو۔ یہ کیا کیا سوال نہیں ہے، بلکہ کیے کا ہے مرا قباتی طور پر یا غیر مرا قباتی طور پر، چوکس، جا گے ہوئے یا ایسے کام کرتے ہوئے کہ جھے تم نیند میں چلنے والے

\*\*

اوشو (گرورجنیش)

زیادہ دو، اورتم زیادہ یاد کے۔

یہ یا نچوں قو تیں جمی کارگر ہوں گی، اگرتم نے کے مطابق عمل کرو کے۔ اگرتم ان پر صرف غور كرتے، سوچے رہو كے توبيہ بے معنى ہول كى، يابا نجھ بى رہيں كى۔ انہيں اپنى زعر كى مين عملاً شامل كرو-

181

انا جموثی ہے۔ اگرتم جموثی انا کے مطابق جیو کے تو تمباری ساری زندگی جموثی رے گی۔اگرتم اٹا کے بغیر چیو کے تو تہاری ساری زعر گی حقیقت کی، کچ کی اور مصدقہ پن کی خوشبو سے بحری ہوگی۔

سوچو، مراقبه کرد، عمل کرد۔

کے خلاف ہوا سے ترک کردو۔

تيرى قوت ب سفيد يجول كى قوت\_"سفيد ج" ايك استعاره ب\_اتيشا اس ے مراوید لیا ہے کہ وہ سب چی جو ساہ ہے، اے ترک کر دو۔ غصے، حد، نفرت، ملیت پندی، غلبه و تسلط کے سیاہ بیج مت کاشت کرتے چلے جاؤ۔ سارے سیاہ بیجوں کو مجینک دو۔ اگروه الجرين و ان كامشامره كرو اور انبيل اين ول من جذب كراو- وه سفيد يجول من بدل مائیں گے۔

180

اورسفید ع بیں کیا؟ مجت، مدردی، خدمت، خلوص، حاسیت، آ گی \_ بی بی سفید 3 \_ اگر کی روزتم اپنی زندگی ش سفید پیولول کی آرزو کر و توجهیں سفید 3 بونا ہول

چۇقى قوت ہےانا پراستوار خيالات كوكمل طور پرترك كرنا۔

ديكمو: جو كي بي انا سے الجرے، فورا اسے آب كواس سے الك كرو۔ ذرا سا تال بھی خطرناک ہوگا۔اس کی دوریہ ہے کہ تا اس سے اے طاقت ملتی ہے۔ جس اسح بالطے کہ باناكى پداوار ب،اى لمحاس سےلگ موجاؤ۔

جیے بی غرور اجرے، جیے بی انا سر ابھارے، ایک بی دارے اس کے سر کو کا ث

اور یا نچویں قوت ہے ہر نیکی کو دوسروں کی فلاح کے لیے استعال کرنا۔ جونبی تہارے ساتھ کچھا چھا ہو، فوراً اسے بانث دو۔ یہ بدھ مت کی سب سے بنیادی شے ہے۔ اے ذخیرہ مت کرو، بخیل مت بنو۔ اگر محبت ام برے تواسے باشق اس کی بارش برسا دو۔ اگر تم لوگوں کوئیں یا سکتے تو اسے درختوں یر، چٹانوں یر بی برمادولین برمادو۔اسے ذخرہ مت کرو \_ كونكم الرتم في است ذخيره كيا توييز جربن جائ كى - الرتم في است ذخيره كيا تويير التي بوت الم حائے کی۔اسے مانٹ دو۔

اورجتنا زیادہ تم با نفتے ہو، اتا می جہیں نامعلوم مرچشمول سے زیادہ ماہے۔ دھرے دھرے تم اعدونی معاشیات کو جان لو گے۔ بیرونی معاشیات ذخیرہ کرنے کی معاشیات ہے جبکہ اندرونی معاشیات ذخیرہ اندوزی کے الف ہے۔ دو، اورتم اسے یاؤ گے،

ندجي ہوتی ہے۔

خود کوخالی کرنے کا مطلب ہے ہر مواد سے خالی کرنا \_ جیسے تم کرے کو ہر کوڑے
کچرے سے خالی کرتے ہو، جو کہ وہاں جمع ہوگیا ہوتا ہے۔ جب تم کرے کو خالی کرتے ہوتم
کرے کو تباہ نہیں کرتے ہو۔ بالکل نہیں۔ تم تو اسے مزید کراپن دے دیتے ہو، مزید کشادگی
دے دیتے ہو۔ جب سارا سامان نکل جاتا ہے تو کمراا پنے آپ کو پالیتا ہے، کمرا وجود پذیر ہوتا

خودکومٹانے کا مطلب کمرے کوئی تباہ کردیتا ہے۔ اپنی ہتی کوئی تباہ کردیتا ہے۔ اپنی ہتی کوئی تباہ کردیتا ، اپنی ہتی کی یکٹائی کو تباہ کر دیتا۔ خود کو مٹانے کا مطلب غلام بن ماتا ہے۔

فردیت تمہیں آ قا بناتی ہے۔ وہ تمہیں زیادہ مصدقہ بناتی ہے۔ وہ تمہیں کھوں پن دیتی ہے، تم مزید خواب نہیں رہتے۔ وہ تمہیں وضاحت اور شفایت دیتی ہے، وژن دیتی ہے۔ وہ تمہیں ہتی کے حسن ہے آگاہ کرتی ہے، وہ تمہیں ہرشے کی خوبصورتی ہے آگاہ کرتی ہے۔ خود کو مٹانا تمہیں جاہ کر دیتا ہے۔ یہ خود گئی ہے۔ تم اپنی شخصیت کو ترک نہیں کر رہے ہوتے ہو بلکہ تم تو عین اپنی مکائیت کو ترک کر رہے ہوتے ہو۔ تم ٹھوں بننے کی بجائے پر چھا کی بن رہے ہوتے ہو۔ تم غلام بن رہے ہوتے ہو۔

دلچپ بات یہ ہے کہ اگرتم خودکومٹاتے ہواتو انا پاتی رہتی ہے۔ اب یہ بہت لطیف انا بن جائے گی۔ اتن لطیف کہ اس کا سراغ لگانا بھی تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اب وہ عاجزی کا، اکساری کا دعویٰ کرے گی لیکن وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ وہ کہے گی: ''دیکھو! میں نے خودکومٹالیا ہے۔ اب میں نہیں ہوں۔''

ليكن جبتم كمت بو"اب من نبيل بول" \_ قوتم بوت بو، وكرندكون يه كهدما إب من نبيل بول-"

ایک نام نہاد سادھو سے کی نے لوچھا: ''کیاتم بھگوان ہو؟ اس نے کہا: ''نہیں'' لیکن پچر فوراً بولا: ''صبح کے دفت سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن دہ بھی اعلان نہیں کرتا ہے کہ میں سورج ہوں۔''

## خودكومثانا مت!

182

اخود کو خالی کرنے کے عمل اور خود کو مٹانے کے عمل میں کوئی شے مشترک نہیں ہے۔ مصرف یہ مختلف ہیں بلکہ ایک دوسرے سے قطعاً متضاد ہیں: ا

خود کوخالی کرنے سے فردیت حاصل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ فردیت فود کو خالی کرنے کا مطلب خود کو ہراس شے سے خالی کرتا ہے جو کہ شخصیت کی خصوصیت ہو۔

شخصیت ایک لالیمی پن ہے، شخصیت جعلی ہوتی ہے۔ شخصیت وہ کھے ہے جو تہیں معاشرے نے دیا ہے۔ شخصیت آم پر ہاہر سے مسلط کی گئی ہوتی ہے۔ بیدا یک نقاب ہوتی ہے۔ فردیت عین تہاری ہستی ہے۔ فردیت وہ ہے جھے تم اس دنیا میں لائے ہو، فردیت بھگوان کا تخذ ہے۔

شخصیت برصورت ہوتی ہے کیونکہ بیجعلی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ تم شخصیت کے حامل ہوتے ہوا تنا بی فردیت کے نشودنما پانے کا امکان کم ہوتا ہے۔ شخصیت تمہارے پورے وجود پر قبضہ جمالیتی ہے۔ یہ کینسرجیسی ہوتی ہے۔ یہ تم پر پوری طرح قبضہ جمالیتی ہے۔ یہ فردیت کے لیے ذراسی بھی جگہ نہیں چھوڑتی ، حتی کہ اس کا اپنا گوشہ بھی۔ شخصیت کو ترک کر دو، تا کہ فردیت وجود پذیر ہو سکے۔

فردیت ایک غیرانا پرستاند مظهر ہے۔ یہ 'میں' سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ شخصیت '' میں'' کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ شخصیت جارح ہوتی ہے، مقشدد ہوتی ہے، غلبہ پند ہوتی ہے، سیاسی ہوتی ہے۔ فردیت خاموش ہوتی ہے، محبت کرنے والی ہوتی ہے، ہدردی ہوتی ہے۔ وہ

۔ ایک دوسرے انداز میں یہ کہدرہا تھا: "میں بھگوان ہول، لیکن میں سورج کے مانٹر ہوں جو ہرضج طلوع ہوتا ہے لیکن اعلان نہیں کرتا کہ میں بھگوان ہوں۔"

جس آ دی نے بچھے یہ واقعہ شایا تھا میں نے اس سے کیا: ''جاؤ اور اس نام نہاد ساوھو سے کہو کہ سورج میں گہتا کہ میں سورج نہیں ہوں۔ ایہا سورج اس لیے نہیں کہتا ہے میں سورج نہیں ہوں۔ ایہا سورج اس لیے نہیں سکتا! اگروہ سے کہ دہ گیان پائے ہوئے ہوئے ہوتا ہے بلکہ اس کی سادہ می وجہ یہ ہے کہ بول ہی نہیں سکتا! اگروہ بول سکتا تو وہ ایک ہزارایک طریقوں سے اس کا اعلان کرتا۔ در حقیقت وہ ایک ہزار ایک طریقوں سے اس کا اعلان کرتا۔ در حقیقت وہ ایک ہزارایک طریقوں سے اس کا اعلان کرتا ہے، پرعمول میں اعلان کرتا ہے، دہ ہر جگہ اعلان کرتا ہے: '' میں یہاں ہوں!''

ایک بار کرشنامورتی ہے پوچھا گیا: "آپ کوں بولتے رہے ہیں؟" اس نے کہا: "بولنا تو میری فطرت ہے۔ میں ویسے ہی بولتا ہوں جیسے پھول خوشبو بھیرتا ہے۔"

مچول بول نہیں سکا۔اس کی اپٹی زبان ہوتی ہے۔خوشبواس کی زبان ہے۔سوری بول نہیں سکا کین جو روثی اس سے پھوٹی ہے، وہ اس کا اس حقیقت کو بیان کرنے کا اعداز ہے:"میں بیال ہوں، میں پہنٹی چکا ہوں۔"

ایک جایاتی کیاوت ہے۔ ''پیول یو لئے نہیں ہیں۔'' یہ کہادت سراسر فلط ہے۔

پھول یو لئے ہیں۔ بلاشہوہ اپنی بی زبان میں بو لئے ہیں۔ نبتی اپنی زبان بو لئے ہیں، کیاتم کھو

کے کہوہ بو لئے نہیں ہیں؟ چینی اپنی زبان یو لئے ہیں کیا تم کھو گے کہوہ بو لئے نہیں ہیں؟

صرف اس لیے کہتم سجو نہیں سکتے، تم کہتے ہو کہوہ یول نہیں رہا ہے؟ چینیوں کی اپنی زبان ہے، ای طرح سورج کی اپنی زبان ہے، پھولوں کی اپنی زبان ہے، جائوں کی اپنی زبان ہے، کانوں کی اپنی زبان ہے، چانوں کی اپنی زبان۔ ساری دنیا کروڑوں زبانوں میں اپنا اظھار کرتی ہے۔

تا ہم منگسر المور اج فحض بات یوں شروع کرتا ہے: "دیش نہیں ہوں۔ میں ایک انا نہیں ہوں۔ میں ایک انا نہیں ہوں۔ میں ایک انا نہیں ہوں۔ میں ایٹ آپ کو مٹا چکا ہوں۔" گرسوال یہ ہے کہ یہ یا تیں کون کررہا ہے؟ جو فحض خود کو خالی کر چکا ہوا کی یا تیں نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے: "میں ہول" اور میں پہلی بار ہوں۔

ع بم اب مرے "میں ہول پن" (I-am-ness) میں "میں" مرف لسانیاتی اعتبارے آیا ہے، بیتو بات کہنے کا ایک انداز ہے۔ وجودیاتی اعتبارے مرف" ہول پن" (am-ness) ہے۔

ای کو کسوئی بنا کر پر کھ لوکہ تم خود کو خالی کررہے ہو یا منارہے ہو۔ اگرتم خود کو خالی کررہے ہو یا منارہ ہو ای ا کررہے ہو تو تم زیادہ سے زیادہ خوش ہو جاتے ہو، کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ کشادہ ہو جاتے ہو، ادراس ہو۔ تم بھگوان کو زیادہ سے زیادہ مہیا ہو جاتے ہو۔ تم جستی کے لیے کشادہ ہو جاتے ہو، ادراس کی ساری خوشیوں ادر ساری رحمتوں کے لیے۔

تا ہم اگرتم خود کو مٹارہ ہوتو تم زیادہ سے زیادہ اداس ہو جاؤ گے، اور بھاری ہو جاؤ گے۔ اور بھاری ہو جاؤ گے۔ تم زیادہ سے زیادہ سے بان اور مردہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ خود کو مٹانا آ ہتہ آ ہتہ خود گی کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے خردار رہو۔ تمہیں بہت چکس رہنا ہوگا کیونکہ دونوں میں بہت مشابہت ہے۔

روحانی نشوونما میں حقیقی خطرہ ان چیز دل سے ہوتا ہے جو بالکل متضاد ہوتی ہیں کیکن ایک جیسی لگتی ہیں مسلمان چیز ول سے نہیں انجر تا جو بظاہر متضاد ہوتی ہیں، حقیقی مسلمان چیز دل سے انجر تا ہے جو بظاہر متضاد نہیں ہوتیں، حالانکہ دہ متضاد ہوتی ہیں۔

نفرت کا حقیقی متفاد محبت نہیں ہے۔ محبت کا حقیقی متفاد نفرت نہیں ہے۔ محبت کا حقیقی متفاد نفرت نہیں ہے۔ محبت کا حقیقی متفاد محبوثی محبت ہونے کا دھوکا دیتی ہے، جبکہ وہ محبت نہیں ہوتی۔ انسان کومخاط رہنا ہوتا ہے۔

مدردی کا حقیق متفاد غصر نہیں ہے ہدردی کا حقیق متفاد مصنوی مدردی ہے۔الی مدردی جوتم میں نہیں ہوتی بلکہ صرف تمہارے کردار میں ہوتی ہے، اینی مدردی جس کوتم نے اپنی محیط پر پینٹ کررکھا ہوتا ہے۔

تہماری مسکراہٹوں کا حقیقی متضادا آنسونہیں بلکہ وہ مسکراہٹیں ہیں جو پینٹ کی گئی ہوتی ہیں، الیی مسکراہٹیں ہونٹوں سے گہری نہیں ہوتیں، وہ ہونٹوں کی ایکسرسائز کے سوا پچھٹیں ہوتیں۔ کوئی دل ان سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی احساس ان کے پیچھے نہیں ہوتا۔ مسکراہٹ کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، مسکراہٹ مسکراہٹ کے متضاد نہیں ہوتا، مسکراہٹ مس

اس بات کو ہمیشہ یا در کھنا کہ جموٹا سے کا دشمن ہے۔ اگر تمہاری مسراہٹ کی ہے اور اگر تمہاری مسراہٹ کی ہے اور اگر تمہارے آنسو سے ہیں تو وہ دوست ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے کیونکہ دونوں تمہاری ہستی کے بچ کو مضبوطی دیں گے۔ اگر تمہارے آنسو جموٹے ہیں اور تمہاری مسکر اہیس جموٹے ہیں، تب بھی وہ دوست ہیں۔ وہ تمہارے جموٹے پن کو مضبوطی دیں گے، تمہاری شخصیت کو، تمہارے نقاب کو مضبوطی دیں گے۔

تنازعہ هیتی اور غیر هیتی یا دھو کے باز کے مابین ہے۔خود کو خالی کرنا انتہائی قابلِ قدر ہے، لیکن خود کو مثانا خطر ناک ہے۔ خود کو مثانا انا کا ایک باریک طریقہ ہے \_ اناعقبی دروازے سے آتی ہے۔

اور فطری بات ہے وہ جہیں زیادہ سے زیادہ بناتی ہے۔ کہی وجہ ہے کہ تہمارے نام نہاد پنڈت اسے شجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ان کی سجیدگی کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہمارے نام نہاد پنڈت اسے شجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ان کی سجیدگی کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ کہ وہ الی عاجزی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جو حقیقتا ہے نہیں۔ جو شے حقیق نہ ہوا سے برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کو ہروت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ ذرای چوک ہوئی تو حقیقت اپنااظہار کرے گی اور تم نے اسے عرصے سے جو برقرار رکھا ہوا ہے، اسے تباہ کردے گی۔ وہ تہماری عزت کو تباہ کردے گی۔

جو شے بھی برقرار رکھی جاتی ہے وہ تہیں بچیدہ اور اداس کر دیتی ہے۔ کہیں گرائی میں تم ریکے ہاتھوں پکڑے جانے سے خوفزدہ ہوتے ہو۔ اگرتم اپنا جموث پکڑے جانے سے خوفزدہ ہوتے ہو۔ اگرتم اپنا اندر کوئی جموث چھپائے ہوئے ہوتے ہوتہ تم کوگوں سے گریزاں رہو گے۔ تم کسی کو دوست بننے کی اجازت نہیں دو گے، اسے قریب نہیں آئے دو گے۔ اس کی دجہ یہ کہ قربت میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ قریب رہنے والا دوسراوہ پھھ دیکھ لے جو کہ اجنبیوں کو دکھائی نہیں دے سکا ہم کوگوں کو ایک کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سے بھر تھی تعلق قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو عیاں کر دینا۔

للذا تبہارے تام تباد پٹڑت مندروں کوفرار ہوجاتے ہیں۔ وہ ایبا خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگروہ بازار میں ہوں گے تو بکڑے جائیں گے، پاچل جائے گا کہ وہ وحوکا

دے رہے ہیں، پاچل جائے گا کہ وہ منافق ہیں۔مندروں میں وہ اپنی منافقت کو برقر ارر کھ سکتے ہیں اور کوئی شخص اس کا سراغ نہیں لگا پاتا۔ مزید سے کہ دوسرے منافق بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ مل کراپنی سازش کو زیادہ آسانی سے کامیاب کر سکتے ہیں۔ بہ نسبت اس کے کہ ہر منافق اکیلا سازش کرے۔

مندر فرار پیندوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ تم دنیا ہیں بھی یوں رہ سکتے جیسے نام نہاد پنڈت مندروں ہیں رہتے ہیں ۔ لوگوں کو بمیشہ ایک فاصلے پر رکھتے ہوئے، کی کو بھی اپنی دافلی ہتی تک رسائی نہ پانے دیتے ہوئے، کھی کشادہ نہ ہوتے ہوئے، کی کو اپنی دافلی ہتی تک رسائی نہ پانے دیتے ہوئے، کہ گئے کون ہو، لوگوں کی آ تکھوں ہیں بھی نہ جھا کئنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے کہ وہ یہ کی نے اوھر اُدھر دیکھتے ہوئے اور بمیشہ جلدی ہیں دیتے ہوئے تاکہ ہر خض جان لے کہتم استے معروف ہوکہ تہارے پاس سلام دعا کرنے کا بھی دقت نہیں ہے، کی کے ساتھ غیر رسی طور پر بھینے کا وقت نہیں ہے، کی کے ساتھ غیر رسی طور پر بیشنے کا وقت نہیں ہے، کی کے ساتھ غیر رسی طور پر بیشنے کا وقت نہیں ہے، کی کے ساتھ غیر رسی طور پر بیشنے کا وقت نہیں ہے۔ تم استے معروف ہوتے ہوکہ بمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہو۔

م انہیں بھی اپ قریب نہیں آنے دیتے جو تمہارے قریب ترین عزیز ہوتے ہیں \_ فادعہ، بیوی، پچ \_ تم ان کے ساتھ بھی ایک ری تعلق قائم رکھتے ہو، ایک روا تی، روا تی العلق \_ تعلق \_

ای لیے شادی محض ایک رواج (Institution) بن گئی ہے۔ ایک نہایت خوبصورت رشتے کو رواج بنتے و کھنا کتنا برصورت ہے!! اگر لوگ اتنے مصیبت زدہ نظر آتے ہیں تو یہ فطری بات ہے۔ اگر تم رواجوں میں جیو گے تو تم مصیبت زدہ ہی ہوگ۔

خود کو مٹانا انا کا ایک تربہ ہے، ایک چال ہے، خود کو خالی کرنا دانائی والائمل ہے۔ خود کو خالی کرنے میں تم ان کی چالوں کو بچھتے ہو ۔ اور اس بچھتے میں انا خود بخو د غائب ہو جاتی ہے۔ تم اسے ترک نہیں کرتے ہو، تہہیں اس کو ترک نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تم اس سے لاتے نہیں ہو۔ یہ تو پائی بی نہیں جاتی۔ جب تم توجہ سے اندر دیکھتے ہو، آگہی کی روشیٰ کے ساتھ، تو تم دہاں کی انا کونہیں پاسکتے ہو۔ پس سوال پہیں انجر تا کہ خود کو کسے یا کیوں مٹانا چاہے؟ مٹانے کو پچھ ہے بی نہیں! جو ہے، سو ہے، اسے مٹانے کی ضرورت بی نہیں۔ اوشو (گرورجنیش)

آ و اور دیکھو! عین اس و کھنے میں سائپ ٹیس پایا جائے گا۔ ری موجود ہوگ، سائپ غائب ہوگا۔ اب اپ آپ کو مثانے کی ضرورت ٹیس ہے، الانے کی ضرورت ٹیس ۔۔۔

لاکھوں لوگ ہیں جومنگسر المواج بنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی ساری کوشش ہے بکواس ہے، نری جماقت ہے۔

ایک بار ایک مخص نے جھے ہے پوچھا: "آپ انا پرست ہیں یا محکر المر اج انسان ہیں؟"

یں نے کہا:'' کچھ بھی نہیں۔ نیتی نیتی۔ نہیں، نہ دو۔ یس ان دونوں میں سے کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا۔''

ال نے کہا: "به آپ کیا کهدم ہیں؟ انسان کو یا تو اناپرست بنا پڑتا ہے یا محکسرالمز اج۔"

یں نے کہا: '' متم بھے نہیں ہو تہیں کھ پانہیں ہے۔ تم بھی اپنے ایر نہیں گئے ہو۔ اگر تم منگر الحور ان ہوتو تم سرے تل کھڑے ہوئے انا پرست ہو۔ اکسارانا کا ایک اظہار ہے۔ یس کھ نہیں ہوں۔ یس جو کھ ہوں ، بس وہی ہوں، نہ منگر المزاح، نہ انا پرست۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا ہے بی نہیں۔ پس اکسار کسے ہوسکتا ہے؟''

اکسارانا کا دومراروپ ہے۔ تاہم جب انابی نہیں ہوگی تو اس کا دومراروپ کیے ہوگا؟ اگر سمانپ نہیں ہوگی تو اس کا دومراروپ کیے ہوگا؟ اگر سمانپ نہیں ہے تو تم سانپ کے دہر ملے دانت اب سانپ ڈس نہیں سکتا ہے، اب سانپ کا نہیں سکتا ہے، اب سانپ کا نہیں سکتا ہے، اب سانپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کین سمانپ تو ہے تا! وہ دانت جھوٹے تھے، کیونکہ خودسانپ جھوٹا ہے۔

بدھ نہ تو انا پرست ہے نہ منگسرالمور اج۔ سمجھ والے انسان کے لیے دونوں نامکن میں۔ جامل شخص انا پرست ہوسکتا ہے، منگسرالمور اج ہوسکتا ہے ۔ دونوں ہی جہالت کے دو رُخ میں۔ اور جامل آ دمی انا کومٹانے کی کوشش کرسکتا ہے کیونکہ ان کا حامل نہ ہونا بہت محترم خود کو خالی کرنے کا مطلب خود کو دیکھنا ہے۔ یوں بہت ی چڑیں ترک ہونے گئی ایس کیونکہ تم انہیں غیر ضروری طور پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پہلی بات تو بیہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ وہ تو آسیب ہیں، ڈراؤنے خواب ہیں۔ جب روشیٰ ہوتی ہے تو وہ خود بخود عائب ہو جاتے ہیں۔ خود کو خالی کرنا ایک مراقباتی عمل ہے۔ اعدر دھیان جمائے ہوئے، گیرائی تک، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی پہلے سے گھڑی ہوئی آئیڈیالوجی کے، شرق کسی کے حالی شکی کے خالف بھن اعدر دھیان جمائے ہوئے، اورخالی بن وقوع پذیر ہونے گئا ہے۔

ادر جبتم سارامواد ثكال دية بو\_ خيالات، خواجشين، يادي، واسميدين ي سب كه چلا جاتا ہے۔ پہلی بارتم خودكو پاتے بو، وہ دہ دو شیزہ خلا كو جوتمهارے اعمر ہے۔ ہر شے كے بوجھ سے آزاد، وہ بے مواد شعور، جو كرتم بو! اسے د كيھة بوئے، اس كا ادراك پاتے بوئے، انسان آزاد ہوتا ہے۔ انسان آزادى ہوتا، انسان مسرت ہوتا ہے، انسان رحمت ہوتا

تاہم خود کو مٹانا خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہتم قبول کر بھے ہوکہ انا موجود ہے اور اے مٹایا جانا چاہیے۔ تم ایک وائے کو قبول کر بھے ہو، اور اب اے بٹاہ کرنا چاہتے ہو۔
تم نے تعلیم کر لیا ہے کہ سانپ ری ہے، اور اب تم سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم بوی شکل میں ہو گے۔ تم بھی سانپ کو مارنے کے قائل نہیں ہو گے۔ کیونکہ پہلی بات تو سے ہوی شکل میں ہو گے۔ آم بھی سانپ کو مارنے سے قائل نہیں ہوگے۔ کیونکہ پہلی بات تو سے کہ دوہ سانپ نہیں ہے۔ تم ری کو پیٹے چلے جاؤ، لیکن سانپ کا کیا ہوگا۔ سانپ تو وہیں رہے گا۔

سانپ تو تمہادے واہے یں موجود ہے۔ سانپ باہر دجود نہیں رکھتا ہے، بصورت دیگرتم اے مار کتے ہوئم اس سانپ کو کیے مار کتے ہوجو ہے ہی نہیں ہے؟ تم تو ایک سائے سے لڑرہے ہواور تہمیں فکست ہونا لازم ہے۔

اس بنیادی اصول کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اگرتم کس جھوٹی شے سے ار و کے تو تہمیں ایک فیلست ہوگ ۔ جھوٹ ہوتا ہے۔ تم کس الیک فیلست ہوگ و جھوٹ ہوتا ہے۔ تم کس الیک شے کو، جو کہ غیر وجودی ہے، کیسے فلست دے سکتے ہو؟ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا ۔ واحد طریقہ ہے کہ دوشی لاؤاورد کھو۔

ماناجاتا بـانان انا كومناكر يدفت بن جاتا بـانان بيناه عزت واحرّام اورقوت ماصل کر لیتا ہےانا کومٹا کر۔ تا ہم یہ ہوتا ایک بی کھیل ہے، کھیل تبدیل نہیں ہوتا۔

190

تمہارے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ پلیز خود کومٹاؤ مت۔ ایخ "جود"، ایخ اندر ویکھو، اور عین اس و کھنے سے اٹا غائب ہو جائے گی۔ "غائب" کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اٹا تخیل میں یائی جاتی ہے۔ بیتو مجمی ہوتی می نہیں۔اس کے وجود کا دارو مدار تمہارے اپ اعدر ندد کھنے بر ہوتا ہے۔ دیکھو کے تو پہنیں ہوگ یہ جھی تھی بی نہیں۔ یول تم فردیت ہوتے ہو، يكائية بوت بوت انتهائي سرت بوتى بية كملنا شروع بوجات بو، بهارآ چى بوتى ب\_تم رقص كرنے لكتے موءتم كانے لكتے موتم مل عظيم احسان مندى الجرتى بے كم بھوان نے جہیں مکتا فرد بنایا ہے۔

تم جیما کوئی ایک مخف بھی پہلے نہیں ہوا ہے، پوری دنیا میں تم جیما کوئی مخص اب تك نهيس موا، اورند بهي تم جيها موكا ـ ذرا ديكمونوسي بعكوان نے تهميں كتى عزت عطاك بـ تم ایک شاہ کار ہو \_ جس کو وہرایا نہیں جانا، جس کا کوئی مقابل نہیں، نہایت یکا ۔ پھر سے پھر ول بھی احمان مندی سے میطنے لگتا ہے۔ آ نبو بنے لگتے ہیں، رحمت اور سرت کے آ نبوء آ نسوجونہیں ہوتے ہیں۔

ليكن پليز يادر كهنا، خود كوخالى كرنا، خود كومثانامت!

191

مجوب اوشو! ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو یہاں بونا میں سیاس صرف اس لیے لیتے ہیں کانے گرے ماحول میں اسے ترک Sey 3?

آ نثر لا تَوْل! وه " كره ع كي آنت " (Assholes) بين اور وه اس ليع كده ع كي آنت نہیں ہیں کہ وہ سیاس کورک کردیتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ سیاس لیتے ہیں۔ان کا خیال مید ہوتا ہے کہ پہال سنیاس لے کروہ کوئی شے حاصل کرلیں کے، اور گھر جا کراہے مچنگ دیں گے۔

تا ہم اگر شروع میں ہی پی تصور ہو کہ 'میں گھر جا کراسے ترک کردوں گا'' تو سنیاس تمہارے لیے رحت نہیں ہوگا۔ بیاس طرح کے عیار ذہنوں کے لیے رحت ہو بھی نہیں سکا۔تم سنیای بن کے بھی سنیائ نہیں ہے ہو۔

مثال کے طور پر محبت تمہاری کایا کلپ کرسکتی ہے لیکن اگرتم صرف اداکاری کر رے ہو، ڈمونگ رجا رہے ہوتو وہ جہیں باڑوت نہیں کرتی ہے۔ورحقیقت وہ جہیں باڑوت نہیں کر سکتی۔ در حقیقت وہ تہمیں مفلس کر سکتی ہے۔ اگر تم بھی عورت یامرد سے محبت کرتے ہو \_ حقیقت شل محبت نه کرتے ہوئے ۔ تو وہ محبت عبث ہوگی، رائےگال ہوگی، اکارت ہوگی۔ ہوسکتا ہے تہاری ساری زندگی زہر سے بھر جائے۔ تم جب بھی محبت کرو گے، بیر عیاری اس میں موگ، برابوش گردش کرے گی، تمباری متی میں موگے۔ تم شروع بی سے جانتے ہو کہ بیسب

دھوکا ہے۔ تم مجھی کسی محف کے قریب نہیں ہوتے ہو جبکہ قربت کشف ہوتی ہے۔سمیاس حتى قربت ہے۔اس ليے تم عيار نيس موسكتے۔ اور اگرتم موتو صرف اپ آپ كودهوكا دے

192

دنیا " کدھے کی آنوں" ہے بعری ہوئی ہے۔ بی فطری ہے۔ میں دس فیصد کی تو قع رکھتا ہوں۔ وس فیصد کا دھو کے باز ہونا لازی ہوتا ہے۔ درحقیقت بی بھی ایک معجرہ ہے کہ صرف دس فیصد لوگ وحوے باز ہیں۔

لوگ وعدے کی زبان بھول مے ہیں۔لوگ وعدے کی خوبصور تیوں سے واقف نہیں ہیں، وہ وفا کی مسرتوں سے دانف نہیں ہیں۔ وہ کی شے سے کامل وفا کے معنی سے آگاہ نہیں ہیں۔ کی شے سے کامل وفا کا مطلب اپنے اندر ایک روح کوجم دیتا ہے۔ بیتمہیں جوڑتی ہے، یکیا کرتی ہے، یہ جہیں ریڑھ کی بڑی دیت ہے۔ بصورت دیگر وہ لوگ ریڑھ کی ہڑی کے بغیرز ندہ رہے ہیں، وہ کیڑے ہوتے ہیں، جو مک ہوتے ہیں۔ وہ حقیقاً انسان نہیں ہوتے۔وہ ابھی انسان ہونے کے شرف سے محروم ہوتے ہیں۔

انان ہونے کا مطلب باوفا ہوتا ہے، کی تجربے کی انتہا کو جائے کو تیار ہوتا ہے۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ٹابالغ بی رجے ہیں۔اس کی سادہ ی جد بیہ ہوتی ہے کہوہ باوفا بنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ بے جر بی رہے ہیں۔ جس درخت کی جریں نہ ہوں تم اس کے بارے میں اعدازہ لگا سے ہوکہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ رن میں سے اس فائب ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے کس سرچشے سے جڑا ہوا جوٹیس ہوگا۔ وہ اپنا ہرا پن کھودےگا، وہ زیادہ عرصہ جوان اور زندہ نہیں رہے گا۔ وہ شان وشوکت اور چیک دمک کھودے گا۔ وہ کھلے گا نہیں۔ بہاریں آئیں گی اور چلی جائیں گی لیکن وہ ویبا ہی رہے گا، مردہ، خشک۔

كروڑوں لوگوں كے ساتھ يمي پھھ ہوا ہے۔وہ اپنی مٹی كھو چکے ہیں۔ مَيں سنياس کے ذریعے تہیں تہاری مٹی دیے کی کوشش کررہا ہوں جو تہیں نشو ونما دے عتی ہے، تا کہ رس تمبارے نظام میں بہنا شروع موجائے، تا کہتم دوبارہ اس سے بحرجاؤ، تا کہتم دوبارہ جوان مو

انسان ایک مغت کھوچکا ہے ۔ولولہ و جوش کی صفت ۔ بغیر جوش کے، بغیر ولولے

ك زندگى كيا ہے؟ صرف موت كا انظار يہ كھاور بھى ہو كتى ہے۔ تم صرف جوش كے ساتھ "زندة" بوت بو، بعورت ديرتم" نباتات "بوت بو

سنیاس ترک نہیں ہے۔ بیتو زعر گی کواس کی کاملیت اور شدت میں جینے کا ایک گریقہ ہے۔ بیرزندگی کواس کے سارے رخوں کے ساتھ جینے کافن ہے۔ بیرزندگی کواس کی ساری امارت کے ساتھ جینے کافن ہے۔ میں رانب اور تنیں نہیں بنار ہاہوں \_ نہیں، بالکل نہیں۔ میں تو زندہ و جاندار وگوں کو تخلیق کررہا ہوں، جوش سے بھرے ہوئے، جوان اور تازہ، چ کی تلاش میں ہرمہم پر جانے کو تیار، محبت کی تلاش میں ہرمہم پر جانے کو تیار، بھگوان کی تلاش میں ہرمہم پرجانے کو تیار۔

تم کچھ دیے بغیر پہلے درج کے شہری نہیں بن سکتے۔ زعدگی میں تم کوئی شے اس ك ليه ادائيك كيه بغير حاصل نبيس كر كة \_ اگرتم كجه بغير ادائيكي كيه يالو كوتهميس اس كى تدرنہیں ہوگ ۔قدرصرف جی اجرتی ہے کہ جبتم اس کے لیےادا یکی کرتے ہو۔ جتنا زیادہ تم ادا کرتے ہو، اتا زیادہ : الیتی ہوجاتی ہے۔ مرے تریب آنے کے لیے تہمیں کھ کرنا ہو

میں اس ملک کے لاکھوں لوگوں سے خطاب کر چکا ہوں۔ پھر میں نے بیسلمختم كرديا من في ايك ايك جلے من بياس بياس بزار افراد سے خطاب كيا ہے۔ من پدره سال تک سارے ملک ش گھومتا رہا ہوں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ چرش اس سارے عمل سے اکتا گیا۔ اس کی وجہ بیٹی کہ ہرروز مجھے اے لی سی سے شروع کرنا ہوتا تھا۔ خطاب ہیشہ اے بی می تک بی رہتا۔ آخر جھ پر واضح ہو گیا کہ میں مجھی ایکس وائی زیڈ تک نہیں پہنچ یا وُں گا۔ جھے سفر ترک کرنا پڑا۔

اب میں اس آ شرم کے گیٹ سے بھی باہر نہیں جاتا، کیونکہ وہاں مجھے پھر انہیں لوگوں سے ملنا پڑے گا جوابے بی می میں زعرہ ہیں۔ چھے ان میں دلچی نہیں رہی۔اگر انین دلچیں ہے تو پر انہیں یہاں آنا ہوگا، اور انہیں رکاوٹیس پار کرناموں گی۔ رفتہ رفتہ و شریک ہوجائیں گے۔انہیںسیای بنا ہوگا۔

میں طالب علموں سے نہیں، صرف چیلوں سے بات کرتا ہوں۔ میں صرف این

اوشو (گرورجنیش)

سنیاس کی کے لیے ممنوع نہیں ہے کیونکہ سنیاس تو ایک موقعہ ہے۔ چندایک لوگ سنیاس لینے کے بعد سردگی افتیار کرتے ہیں، چند لوگ کی ماه، کی سال بعد سردگی افتیار كرتے بي - البذاسياس بركوئي قدغن نيس - بياتو سردگي كے ليے تناظر مهيا كرتا ہے-

تا ہم جے حقیقاً قبول کرایا گیا ہاں کا معالمہ بالکل مخلف ہے۔اس کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ صرف مجھے پتاہوتا ہے۔جس کو قبول کیا گیا ہوتا ہے اے دھیرے دھیرے اس کا پتا چلنا شروع ہوجاتا ہے لیکن بہت دھیرے۔بعض اوقات اس مخص کو کئی سال میں پتا چاتا ب كراس قبول كرليا كيا ب- مجى كهانبين جاتا به ال فض س مجى نبين كها جاتا كراس قبول کرلیا گیا ہے۔اس بات کو مجھ لیاجائے۔ یہی اس کا حسن ہے۔ مرف تبھی ہے اہم ہوتی

گروانبین نبیل مل جو بچھے ہیں کہ وہ کھو گئے ہیں۔ گروتو انبیل ملا ہے جو بہ محسوں كرنے كلتے بيں كه بال ايك رات ہے، ايك كرن ہے، وه كھونيس كے وه اس فخص كو يا كتے میں جو کہ ان کی مدد کرے گا، جو معاملات کوزیادہ واضح اور شفاف بنا دے گا۔

لوگوں لوگوں سے مات کرنا پیند کرتا ہوں۔

اجمی ا گلے روز بی می ایڈین ایکپریس میں چھنے والی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ اس کا محافی بہاں صرف دو تین دن کے لیے آیا تھا۔اس نے اپنی رپورٹ بی لکھا کہ ہزاروں لوگ اتن خاموثی سے بیٹھے تھے کہ پرندوں کی چھجا ہے تک نی جاسکتی تھی۔ وہ اس قدرخاموش تھے کہ لگنا تھا وہاں کوئی نہیں ہے۔

194

اوراس نے کیا تیج اخذ کیا؟ اس نے اثدازہ لگایا کہ بیسب جان بوجھ کر کیا گیا تھا، کہ بیمض اداکاری تھی۔اس کا خیال تھا کہ یہ بے چارے انڈین ایکسپریس کے صحافی کو متاثر كرنے كى كوشش تقى! اسے يقين اس ليے نہيں آيا كه وہ مندوستانيوں كو جانتا ہے، اور مندوستاني جلسول سے دانف ہے۔

یں مجی انہیں جانتا ہوں۔ ایک دفعہ میں ایک جلے میں کرش کے حوالے سے خطاب کرر ہا تھااورلوگ میری طرف کر کے بیٹے تھے، ایک دوسرے سے باتیل کررہے تھے، كيس لكارے تھ\_ ان كے چرے نيس كريں مرى طرف تي وه آخرى دن تا، اون ك كرية خرى تكا\_ش في خطاب ورميان ش چهور ديا جلے كمدرنے يو جما:"آب كبال جارب جير؟" مل نے كها: " مل بميشہ كے ليے جارہا بول! ميں نے ان احتى لوگوں ے تعلقات منقطع کردیے ہیں۔ میں کرش کے حوالے سے بات کررہا ہوں، انہی نے مجھے خطاب کے لیے دعوت وے کر بلایا تھا اوراب ایسا لگتاہے کہ کوئی س بی نہیں رہا۔"

اس ہندوستانی صحافی نے ایسے بہت سے جلے دیکھ رکھے ہوں گے۔ پس یہاں تین برارلوگوں کو خاموش بیٹے و مکھ کراس کا مینتیجا خذ کرنا فطری بی تھا کہ بیرسب اے متاثر کرنے کے لیے کما گما تھا۔

میں نے مجمی کسی کومسر و خبیں کیا۔ تا ہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کو قبول كرايا كيا ہے۔ كى مخف كو كم رونيس كيا كيا ليكن اس كا مطلب يه بالكل نہيں ہے كرسب كو قبول کرلیا گیا ہے۔ صرف انہیں کو قبول کیا جاتا ہے جو سپردگی اختیار کرتے ہیں۔ صرف انہی کو قبول کیا جاتا ہے جو کا ملاً باوقا ہوتے ہیں، جو جھے سے محبت کرتے ہیں، جو جروسہ كرسكتے ہیں، اورجن کا مجرومہ غیرمشروط اورمطلق ہوتا ہے۔انہیں قبول کرلیا گیا ہے۔

تمام دنیا کے گروؤں کا بھی کہنا ہے کہ حقیقت کا دروازہ لا ذہن ہے۔

ز ہن سے نکل آؤ کے تو تمہیں پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے: آغاز وانجام سے

ماورا\_اگر ذبهن مين بندر مو كوتم الجم جاؤك:حقيقت نا قابل فيم عى رب كا-

یں اسے تم پر واضح نہیں کرسکن کیونکہ وضاحت کرتے ہوئے جھے ذہن استعال کرنا پڑے گا۔ اسے تھنے کی کوشش کرتے ہوئے تہہیں ذہن استعال کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ خاموش ہوسکتا ہوں، اور اگرتم بھی میرے ساتھ خاموش ہوسکتے ہوتو پھرفیم ابجرے گا۔

اگرتم حقیقت جاناچاہتے ہو تو تہمیں ذہن کو کھونا ہوگا۔ تہمیں ذہن کھونے کی صورت میں قیمت ادا کرنا ہوگا۔ تاہم اگرتم اڑے رہو گے کہ '' میں تو ذہن کے دریعے سمجھناچاہتا ہوں'' تو پھر صرف واحد شے ممکن ہے۔ ذہن تہمیں قائل کر لے گا کہ آغاز سے مادرا کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے ایسی نہیں جس کی تعریف مکن نہ ہو، کوئی شے ایسی نہیں جس کو سمجھا نہ جا سکتا ہو۔

ذہن تہارے تج بے والا تو عام ہوتا ہے، فیر مقدس ہوتا ہے۔ جو جانا نہیں جا سکنے والے تک محدود کر
دیتا ہے جبکہ جانا جا سکنے والا تو عام ہوتا ہے، فیر مقدس ہوتا ہے۔ جو جانا نہیں جا سکتا ہے، وہ
مقدس ہے۔ صرف جانے نہ جا سکنے والے کے ساتھ ذعر گی ایک رحمت بن جاتی ہے، صرف
جانے نہ جا سکنے والے کے ساتھ تم زعر گی اور ہستی کے تیجر سے آشنا ہوتے ہو۔ وفتا تہارے
ول میں ایک نغر جنم لیتا ہے ۔ وہ نغر جے محدود نہیں رکھا جا سکتا، وہ نغر جو تھلکنے، ہنے لگتا ہے،
وہ نغرہ جو دوسروں تک کینچ گتا ہے۔ تم میں ایک رقص جنم لیتا ہے۔ وہ رقص جس میں دوسروں
کوضرور شامل کرنا پر تا ہے، وہ رقص جس کے لیے تم سخوس نہیں ہوتے، وہ رقع جو تہمیں فیاض
کوضرور شامل کرنا پر تا ہے، وہ رقص جس کے لیے تم سخوس نہیں ہوتے، وہ رقع جو تہمیں فیاض
منا ویتا ہے۔ تم میں ایک محبت جنم لیتی ہے ۔ وہ محبت جو الی لامحدود ہوتی ہے کہ سے ساری
لامحدود ہتی کو بحر سکتی ہے۔ تا ہم ایبا صرف تبھی ہوتا ہے جب ذہن کو ترک کردیا گیا ہو۔

نائمکن کوکرنے کی کوشش نہ کرو۔ حقیقت کوذیمن کے ذریعے بھے کی کوشش کرنا اپنے ہی جو تے کے تصور ایم بہت مجھدک لو، بی جو تے کے تموں کو پکڑ کر اوپر کھینچنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہوسکتا ہے تم تھوڑا بہت مجھدک لو، لیکن آخر تہمیں زیبن پر بی آنا ہوتا ہے۔ تم بار بار مجھد کتے ہوا در بار بار ذیبن پر آجاتے ہو۔ یہ عمل بہت تھا دینے والا ہے۔ تم اپنے بی تموں کو اوپر کھینچ کر آسان پر ٹبیس اڑ کتے ، اس سے

## حقیقت آغاز وانجام سے ماورا ہے

196

حقیقت کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ حقیقت تو ہوتی ہے، یہ کہنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ''کیا'' نہیں ہے، یہ ''وو'' بھی نہیں ہے۔ یہ ''یہ پن' ہے۔ تم اس کا تجربہ کر سکتے ہو، لیکن تم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔

اور حقیقت آغاز وانجام سے ماورا ہے۔ ذبن کا ایک آغاز اور ایک انجام ہے، لہذا ذبن اور حقیقت مل نہیں سکتے۔ ذبن الدیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ ذبن وقت میں جیتا ہے۔ ورحقیقت ذبن وقت ہی ہے۔ یہ ماضی میں اور محققبل میں جیتا ہے۔ یادر کھنا، وقت کے صرف دو زیانے (Tenses) ہیں: ماضی اور محققبل۔ حال وقت کا حصہ نہیں ہے۔ حال تو ابدیت کا حصہ نہیں ہے۔ حال تو ابدیت کا

سرف اور کھی متعقبل کی طرف وہ اس کی طرف جاتا ہے جو نہیں ہے یا پھر اس کی طرف جو اللہ اور کھی متعقبل کی طرف وہ اس کی طرف جاتا ہے جو نہیں ہے یا پھر اس کی طرف جو ایک تک نہیں ہے۔ اس کا سارا ہنر خواب دیکھنے پر شمل ہے۔ اس کی جڑیں غیر وجودیاتی میں ہوتی ہیں، اس لیے بیدو جود کو نہیں سمجھ سکتا۔ بیا اندھیرے کے جیسا ہوتا ہے۔ اندھیرا روشنی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر موت زندگی کو سمجھ سکتا ہے؟ موت زندگی کو سمجھ سکتا ہے؟ اگر موت زندگی کو سمجھ سکتا ہے کا گر موت زندگی کو سمجھ سکتا ہے؟ موت زندگی کو سمجھ سکتا ہے؟ موت زندگی کو سمجھ سکتا ہے کا گر موت زندگی کو سمجھ سکتا ہے کہ موت اور شرف کو کھی اندھیرا اروشنی ہوتا۔

اور ذہن کا معاملہ بھی ایہا ہی ہے۔ اگر ذہن حقیقت کو بھنا چاہتا ہوتو اسے ماضی اور مستقبل سے نکل کروہ ذہن ہی نہیں رہے گا۔ ای لیے

دھرے دھیرے حقیقت سے بغیر ذہن کے رابطہ کرنے کی کوشش کرو ہمی محمار جب سورج غروب ہورہا ہوتو بس بیٹے اسے تکتے رہا کرو، اس کے بارے بس کچھ بھی نہ سوچتے ہوئے ۔ و کچھتے رہو، کچھ مت سوچو، نہ بھی نہ کہو: " پہ کتنا خوبصورت ہے!" جس لیحتم کی کہ کہتے ہو، ذہن آ چکا ہوتا ہے۔

198

ذ ان زبان پر مشتمل ہے۔ زبان استعال نہ کرو۔ کیا تم صرف سورج کے خروب ہونے کو اور اس کے حسن کو نہیں و کھ سکتے ؟ کیا اس کا حسن تم پر چھا نہیں سکتا؟ کیا اس کی عظمت تم پر حادی نہیں ہو گئی ؟ اس میں زبان کو لائے کا کوئی فا کدہ ہے؟ کوئی فخض تم ہے کھے کہنے کا نہیں کہدر ہا ہے۔ سورج تمہاری زبان جھتا نہیں ہے، بادل جو غروب کے سے نہا ہے حسین اور چیل کہدر ہو چھے جی تمہاری زبان جھتے ہے قاصر جی ۔اسے کول لاتے ہو؟ اسے ایک طرف رکھ دو، براہ راست تعلق قائم کرو، جوش سے بحرجاد ۔ اگر تمہاری آ کھول میں آ نسوآ جا ئیں تو اچھا ہے۔ یا اگر تم جوں کے قوں رہتے ہو، سورج کے حسن نے تمہیں پھر بنا دیا ہو، مست کر دیا ہو، تو تم تحوار اس تجرب پا چھوٹی می جھاک۔

اور ہرروز ایک ہزار ایک صورتحال ہوتی ہیں۔ اپ مردیا اپنی مورت کا ہاتھ تھا ہے ہوئے ہوئے اپنی کورت کا ہاتھ تھا ہے ہوئے ہوئے اپنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ مسلسل بولتے رہتے ہیں۔ ان کے بولتے چلے جانے کی وجہ سے کہ وہ خاموش ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ بچ کو دیکھنے سے ڈرتے ہیں، وہ روسرے کو گہرا ویکھنے سے ڈرتے ہیں۔ مسلسل بولنے سے وہ سطح پررہے ہیں، معروف رہے

یں۔
تم اپنے مرد یا عورت کا ہاتھ تھام کر فاموش کیوں نہیں بیٹے ؟ تم اپنی آ تکھیں بند کر
کے محسوس کیوں نہیں کرتے؟ دوسر ہے کی موجود گی کومسوس کرو، دوسر ہے کی موجود گی بین وافل
ہوجاو، دوسر ہے کی موجود گی کوخود میں آنے دو، اکتھے مراش ہوؤ، اکتھے جھولو۔ اگر دفعتا ہے پناہ
قوانائی تم پر حادی ہوجائے، تو اکتھے رقص کرو۔ تم الی لذتوں کو پالو کے کہ پہلے بھی نہیں پایا ہو
گا۔ان لذتوں کاجنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، در حقیقت ان کا تعلق خاموش سے ہوتا ہے۔
اور اگرتم اپنی جنسی زندگی میں مراقباتی ہو سکتے ہو، اگرتم محبت کرتے وقت خاموش

ہو کتے ہو، تو تم حمران رہ جاؤ کے تمہارے اندر ہی وہ عمل ہوتا ہے جو تمہیں دور کے ساحل پر لے جاتا ہے۔ لے جاتا ہے۔

اوگ استے گذر مطریقے ہے بحبت کرتے ہیں کہ اگران کے بچے و کیے لیں تو کہیں کے کہ دوراز رہے ہیں۔ گذرے طریقے سے سائس کے کہ دوراز رہے ہیں۔ گذرے طریقے سے سائس لین، مقشدو، ان کی حرکات کا حسن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ !! رقص نہیں ہوتا، بلاشبہ دورقص نہیں

اور جب تک میمل رقص نہ بنے، یہ نہاہت جسمانی عی رہتا ہے۔ اس می کوئی روحانیت نہیں ہوتی۔ تاہم الیا نامکن ہے۔ جب تک تمہاری زندگی میں ایسے کمینیس آتے کہ جن میں ذہن عمل کرنا چھوڑ وے، تب تک تمہاری محبت کی زندگی خاموثی میں نہیں جاسکتی۔

ستاروں بھری رات ہے۔ زشن پر لیٹ جاؤ، زمین میں گم ہو جاؤ۔ ہم زمین سے
آئے ہیں، ایک دن ہمیشہ کے لیے سکون پانے کی خاطرہم زمین میں واپس جا کیں گے۔
رات کو بھی بھار، لان میں گھاس پر لیٹے ہوئے، زمین میں گم ہوجاؤ۔ ستاروں کے ناموں کے
حوالے سے مت سوچو۔ تم ستاروں کے بارے میں جو پھے جانچ ہوسب بھلا دو، اپنا ساراعلم
ایک طرف دھر دو، ستاروں کو صرف دیکھو۔ پھر دفعتا ایک طاپ ہوگا، ستارے اپنی روشی تم میں
ایک طرف دھر دو، ستاروں کو صرف دیکھو۔ پھر دفعتا ایک طاپ ہوگا، ستارے اپنی روشی تم میں
ایڈ بلنے لگیس کے، اور تم شعور میں پھیلا دُمحسوس کرو کے کوئی نشر ایسانیس کرسکا۔

نشے اس شے کو، جو کہ فطری طور پر دستیاب ہے، آسانی سے دستیاب ہے، جانے کے جمو نے اور نقصان دہ راہتے ہیں۔ بھن ستاروں کو دیکھتے ہوئے تم اپنے آپ کو بلندمحسوں کرنے لگتے ہو۔

زئدگی اور جسی تمہیں جو جو مواقع ارزانی کرتی جیں ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرو۔ ذہن کو ترک کرنے کا کوئی ایک موقعہ مجی ہاتھ سے نہیں جانے دو، اور یول دھیرے دھیرے تمہیں اس کا گرآ جائے گا۔ یہ ایک گر ہے۔ یہ یقینا سائنس نہیں ہے، کیونکہ اس کے کوئی متعین طریعے نہیں ہیں۔

وی یں رہے یں بیاں۔ موسکتا ہے کوئی فخض ستاروں کود کھے کرمسر ور ہو جائے اور ہوسکتا ہے کوئی فخض شہو۔ ہوسکتا ہے کوئی فخض چھولوں کو دیکھے کرمسر ور ہو، ہوسکتا ہے دوسر فے فض پران کا کوئی اثر نہ ہو۔ لية نبيس مرت بونا!

اگرتم لاذ بن بنا بھی جانتے ہوتو ذبن ایک خوبصورت آلہ ہے۔

ذ ؟ ن با جھ ہوتا ہے، یہ آغاز وانجام سے باورا کوجائے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ذ ؟ ن پیدائش اور موت کے درمیان رہتا ہے۔ یہ پیدائش اور موت سے باورا کچھ نہیں جانتا۔ ذ ؟ ن کا وجود بہت محدود ہوتا ہے، بہت عارض ہوتا ہے ۔ ایک روزیہ آتا ہے، دوسرے روز چلا جاتا ہے۔ تم بمیشہ کے لیے ہو۔ اپ بمیشہ پن کا پھھ تج یہ کروا پی بھٹی کا پھھ تج بہ کرو۔ لیکن ایبا صرف لاز ؟ ن کے ذریعے بی ممکن ہے۔ لاذ بمن مراقبے کا دوسرانام ہے۔

<a>\*</a></a></a>

لوگ اتنے مختلف ہیں کہ اس کا ایک سائنسی طریقہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سائنس نہیں ہے۔ یہ فن بھی نہیں ہے۔ یہ فن بھی نہیں ہے، کیونکہ فن تو سکھایا جا سکتا ہے۔

200

پس شل لفظ گر پر زور دیتا ہوں۔ بیا یک گر ہے۔ تہمیں اپ ساتھ چند تجربے کر کے اے سکھنا ہوگا۔ جب تہمیں اپ ساتھ چند تجربے کر کے اے سکھنا ہوگا۔ جب تہمیں گر آ جائے گا ..... اور ہر شخص کو بیر گر آ سکتا ہے کیونکہ ہر پچاس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہر پچ ہتی ہل متحر آ تکھیں لے کر آ تا ہے۔ جلد ہی ہم اس کی آ تکھوں میں دھول ڈال دیتے ہیں۔ ہم اس کے صاف آ کینے کوگر دسے ڈھک دیتے ہیں۔ جلد یا بدیر وہ علم والا بن جاتا ہے اور جنتی جلد وہ علم والا بنتا ہے، ہم استے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ماری خوشی حقیقتا نیچ کو زہر مجرا بنانے میں ہے۔

جب بچدد کھتا ہے کہ اس کے مال باپ اس کے علم والا بنے سے بہت خوش ہیں تو وہ مر بیا علم اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس گرکو بھلانے لگتا ہے جو وہ اس زندگی ش اپنے ساتھ لایا تھا۔ جب وہ یو نیورش سے فارغ التحصیل ہوکر لگتا ہے تو وہ ایک الی نہایت خوبصورت شے کو بھلا چکا ہوتا ہے جو بھلوان نے اسے دی ہوتی ہے لین حران ہونے کی ملاحیت، ذہن کے بغیر حقیقت سے رابطہ استوار کرنے کی صلاحیت، دہن کے بغیر حقیقت سے رابطہ استوار کرنے کی صلاحیت، دہن

تہمیں اس کو دوبارہ یانا ہے۔

دانا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا بھین دوبارہ پالیتاہے۔ای لیے اے "دوبارہ پیدا ہوئے والا" کہتے ہیں۔ یبوع نے کہا تھا:" جب تک تم دوبارہ پیدانیس ہو گے، تم خداد مدکی بادشا ہت میں داخل نہیں ہوسکو گے۔"

جب میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں لاؤئن کے طور پر دوبارہ بیدا ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ بین ہوتا کہ تم ذبن استعال نہیں کر سکتے۔ ذبن محدود پیانے پر استعال میں آسکتا ہے۔ اسے استعال کرو۔ جب تم اپنے دفتر میں کام کررہے ہو، تو اس دفت لاذ بن مت بنو۔ جب تم اپنی دکان میں کام کررہے ہویا فیکٹری میں، تو اس دفت لاذ بن مت بنو۔ میں کہتا ہوں جب تم اپنی دکان میں کام کررہے ہویا فیکٹری میں، تو اس دفت لاذ بن مت بنو۔ میں کہتا ہوں کہ اس دفت کا ملا ایک ذبن بنو۔ ذبن کو استعال کرولیکن اسے چوہیں گھٹے اپنے ساتھ اٹھائے نہیں کھرو۔ اسے کری کی طرح استعال کرو تم کری کو اپنے ساتھ ساتھ

بال

سے سادہ سا لفظ ' إل' اپنے اندر دنیا کے سارے فداجب کو سموتے ہوئے ہے۔ مجروسہ اس میں ہے، محبت اس میں ہے، پردگی اس میں ہے۔ اس میں ساری پرارتعنا کیں یکجا ہوتی ہیں، کہ جو بھی کی گئیں، کہ جو کی جارہی ہیں، کہ جو آئندہ ہوں گی۔ اگرتم اپنے دل کی کاملیت کے ساتھ ہاں کہہ سکتے ہوتو جو پھھ کہا گیا ہے، تم دہ سب کہہ دیتے ہو۔ استی کو ہاں کہنا ذہی ہوتا ہے، نہ کہنا غیر فرجی ہوتا ہے۔

میں بھوان کو مانے والے اور بھوان کو نہ مانے کی تعریف یوں کرتا ہوں۔ بھوان
کو نہ مانے والا وہ نہیں ہے جو بھوا تکا ا تکار کرتا ہے اور بھوان کو مانے والا وہ نہیں ہے جو
بھوان کو مانتا ہے۔ لازی نہیں کہ ایسا ہو۔ اس کی وجہ سے کہ ہم نے ایسے عظیم بھوان کو مانے
والے دیکھ رکھے ہیں جو بھوان کو بالکل بھی نہیں مائے۔ ہم بدھ، مہاوی، آ دی تاتھ جسے چرت
تاک کیان یافتہ اشخاص کو جانے ہیں جنہوں نے بھی بھوان کے بارے ہیں بات کرتا ہی تھی۔
البنتہ انہوں نے بال کے بارے ہیں بات کی۔ آئیس بال کے بارے ہیں بات کرتا ہی تھی۔

ہاں کونہیں چھوڑا جا سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھگوان کو مانتے ہیں کیکن میں انہیں بھگوان کو مانتے ہیں لیکن میں انہیں بھگوان کو نہ ماننے والے کہنا ہوں کیونکہ ان کے اس عقیدہ دوسروں کا دیا ہوا ہے، یہ ادھار مانگا ہوا ہے۔ ان کا عقیدہ دوسروں کا دیا ہوا ہے، یہ ادھار مانگا ہوا ہے۔ ان کے مال باپ، استادوں اور پنڈٹوں نے انہیں پڑھایا ہے کہ بھگوان ہے، وہ بچوں کو اتنا ڈرادیے ہیں کہوہ بھگوان کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔

خوف اور لا کچ کو بہت استعال کیا گیا ہے۔ پنڈت تمہارے ساتھ ویبا سلوک کرتے ہیں جیسیا سلوک نفسیات دال کی تج بے کو دوران چو ہوں سے کرتے ہیں۔ نفسیات دان چو ہوں کو سزا اور انعام کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ انہیں انعام دو، وہ اس کام کو کئیں گے جس کام پر انہیں انعام ملا ہوتا ہے، انہیں سزا دو، وہ اس کام کوئیں کریں گے، جس کے کرنے پر انہیں سزا لمی ہوتی ہے۔

203

پٹڑت انبانوں کے ساتھ ایبا ہی سلوک کرتے ہیں، جیسے انبان چوہے ہوں۔
انبانوں کی بے تو قیری کرنے میں نفسیات دانوں کو اولیت حاصل نہیں ہے بلکہ پٹڑت ان کے
پیٹرو ہیں۔ پہلے پٹڑتوں نے انبانوں کے ساتھ ایبا سلوک کیا جیسے وہ چوہے ہوں، اور پھر
نفسیات دانوں نے چوہوں کے ساتھ ایباسلوک کیا جیسے دہ انبان ہوں۔ تاہم عمل ایک سابی
ہے، ٹیکنیک ایک می ہی ہے۔

ا سے لوگ ہیں جو خداوند کو مائے ہیں ہے جی جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں بال جیس ہوتی۔ ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے۔
ظاہری طور پر وہ ذہبی انداز ہے ممل کرتے ہیں، اندر گرائی میں وہ شک کررہ ہوتے ہیں،
جیکہ گرائی ہی ہے جو تمہاراتھیں کرتی ہے۔ تمہاراکیا ہوا کام فیصلہ کن نہیں ہوتا، بلکہ جے تم اپنی
ہت کے میتی ترین مرکز میں محسوس کرتے ہو، وہ تمہاراتھیں کرتا ہے، وہ جمہیں تخلیق کرتا ہے۔
جو لوگ بھگوان کو نہیں مانے وہ مسلسل کہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھگوان نہیں ہے، تاہم حالت
ان کی بھی بھگوان کو مانے والوں سے کسی طور مخلف نہیں ہوتی، ان کے نہ مانے میں بھی اتنا ہی

حقیق ذہبی انسان کا بستی سے گہراطاپ ہوتا ہے۔ وہ گلاب کے پھول کو ہاں کہد سکتا ہے، وہ ستاروں کو ہاں کہدسکتا ہے، وہ لوگوں کو ہاں کہدسکتا ہے، وہ اپنی بستی کو ہاں کہدسکتا ہے، اپنی خواہشات کو ہاں کہدسکتا ہے۔ وہ ہراس شے کو ہاں کہدسکتا ہے، جے زندگی اس کے لیے لائی ہو۔ وہ ہاں کہنے والا ہوتا ہے۔

اورای ہاں کہنے میں ساری پوجاموجود ہوتی ہے۔ پر هیقی سنیاس کی شروعات ہے۔ اگر تم پوری کاملیت کے ساتھ ہاں کہ سکتے ہو،

اگرتم ہاں کہنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، اگر بہتمہارا رقص ہو، تو چر یہ پوجا ہے۔ اور ہر پوجا بھگوان تک پہنچی ہے \_ خواہ بھگوان کا ٹام لیا حمیا ہو یا نہیں،خواہ تم بھگوان کو مانتے ہو یا نہیں \_ ہر پوجا بھگوان تک پہنچی ہے۔اس تک چہنچے کے لیے پوجا کومصدقہ پوجا ہونا جا ہے۔

204

میں تمہیں بتانا جا بتا ہوں کر تمہاری ہاں کو صرف یوجا بی نہیں ہونا جا ہے، اے تمہارا طرز زعدگ بن جانا چاہیے، اسے تمہارا رنگ، تمہاری خوشبو بن جانا چاہیے۔ پیڈت صدیوں ے تہیں کہدرہے ہیں کہ زندگی کورد کردو، زندگی حقیر ہے، جسم گناہ کا گھر ہے، بھوان کی تعریف خود کومٹا کر جاسکتی ہے، دنیا کور ک کردو کے تو بھگوان مہیں قبول کر لےگا۔

زندگی کا اٹکارنیس ، زندگی کا اثبات دهرم بے۔ صرف بھگوان ہے۔ ہر شے ش بھوان کا جلوہ ہے۔ ورختوں کے سزرنگ میں اورختوں کے مرخ رنگ میں، ورختوں کے سنہرے رنگ میں۔ زندگی کے اٹکار کا مطلب بھگوان کا اٹکار ہے۔ زندگی کوحقیر سجھنے کا مطلب بھلوان کو حقیر سجھنا ہے۔ زندگی کورک کرنے کا مطلب اسے آپ کو بھلوان سے زیادہ وانا سجھنا

تہمیں برزعرگ، برجرت ناک حد تک فیتی تخد بھگوان نے دیا ہے، اور تم اس کی تعریف کرنے کی بجائے، اس کو خوش آ مدید کہنے کی بجائے، بھگوان کا شکر گذار ہونے کی بجائے مسلسل محکوے شکایتیں کرتے رہے ہو۔ تمہارا دل شکر کی بجائے محکوے سے پُر ہے۔ پندت صدیوں سے مہیں یمی کھ سکمارے ہیں۔ پندت ای پرزندہ ہیں۔ لوگوں كالتحصال كرف كابيان كابنيادي حربب-

اگر زندگی کواس کی کاملیت میں جیا جائے تو پندت کی ضرورت بی نہیں رہتی۔اگر تم جیسے ہو، ویسے ہی ٹھیک ہو۔ اگر زندگی جیسی ہے، ولی بی خوبصورت ہے تو پھر پنڈت کی کیا ضرورت؟ بھوان اور تمہارے درمیان کی تیسرے کی موجودگی کیا ضروری ہے؟ بھوان کے ساتھ تمہارا براو راست رابط ہے۔ پنڈت تو سراس غیرضروری ہے، بے فائدہ ہے۔ وہ صرف ای صورت میں اہمیت حاصل کر سکتا ہے کہ وہ تمہارے اور بھگوان کے درمیان خلیج بنا دے۔ يبلخليج بنائي جائے گي اور پھرووآ كرتم سے كہے گا: " يس آ كيا جول، يس اس فليح كو ياك سكا

اور بلاشی تمہیں اس کام کا معاوضہ اوا کرنا ہوتا ہے۔ جب بیڈت ا تناعظیم کام کررہا ہوگی تا الم اللے اور نی ہوگی تا!

وہ صرف علی یانے کی اداکاری کرتا ہے۔ خلیج موجود رہتی ہے۔ در حقیقت وہ تو كوشش كرتا ہے كہ خلیج يا فى نه جا سكے خلیج جتنى زيادہ گهرى ہوگ، اس كى اہميت اتى زيادہ ہو گی۔اس کی اہمیت کا انتصار زندگی کورد کرنے پر ہے، زندگی کو تباہ کرنے پر ہے، وہ تہمیں زندگی کورک کرنے پراکساتا ہے۔

میں متہیں زندگی کو ہاں کہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ میں متہیں ترک کرنے کی نہیں بلکہ لطف ائدوز ہونے کی تلقین کرتا ہوں۔

جيے رقاص اپنے رقص ش مم موجاتا ہے، گانے والا اپنے گانے ش كم موجاتا ہے، اس طرح تم این خوشی میں مم موجاؤ۔ جب ایبا موگا تو کایا کلپ موجائے گی۔ تم پہلے والی کالی اند چری بدصورت ذات (Sell) نہیں رہو گے۔ تم پر رحمتوں کی بارش ہونے کے گی جمہیں پہلی مرتبها ين بستى كى عظمت وجلالت كاعلم جوگا، الني بستى كى شان وشوكت كاعلم جوگا-

زندگی کو ہاں کہو، زندگی کو پوری ہاں کہو۔ سیاس یہی کھ تو ہے۔ میں تہمیں تصورات، جامد تصورات نہیں ویتا۔ میں تو صرف مہیں زندگی کا اثبات کرنے والا طرز زندگی دیتا ہوں، زندگی کے احترام پر بنی فلفد دیتا ہوں۔

درخت کوئی جامد شخنیں ہے، وہ تو نشودنما پارہا ہے۔ وہ بھی "ہے پن" (Is-Ness) کی حالت میں نہیں ہوتا، وہ بمیشہ ہور ہا ہوتا ہے۔ در حقیقت اسے درخت کہنا غلط ہے۔اسے" درخت بنآ ہوا" کہنا درست ہے۔ دریا بہدرہا ہے۔

207

اگرتم زندگی کو گہرائی تک دیکھوتو اسم غائب ہونے لگیں گے، اور صرف فعل رہ جائیں گے۔تاہم بازار میں بیزبان نہیں چل عتی۔

ز عدگی میں کوئی شے جامد نہیں ہے، کسی شے کوقر ار نہیں ہے۔ ایک عظیم سائنس دان ایڈ تکشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ کہتا تھا لفظ''قرار'' حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی شے بھی قرار میں نہیں ہوتی، ہر شے حرکت میں ہے۔

سو مجھے کہنے دو کہ کی تجربہ ہے، تجربہ کرنے کے معنوں میں۔ تم بھی دھوئی نہیں کر سے اعلان نہیں کر سکتے ، اعلان نہیں کر سکتے کہ ''میں نے پالیا ہے۔'' تم تو عاجزی سے صرف اتنا کہ سکتے ہو کہ ''بیدوقوع پذیر ہورہا ہے۔'' تب تمہیں کوئی فریب نہیں دے سکے گائم دھوکا اس لیے کھاتے ہو کہ آم اعلان کرنے لگتے ہو''میں نے پالیا۔'' یوں اٹا ابجرتی ہے ادر کہتی ہے'' میں کی کی حامل ہوں۔ صرف میرے پاس کی ہے، میرے علاوہ کی کے پاس کی نہیں ہے، میں پہنی چی کی حوں۔'' اٹا سراٹھاتی ہے۔

ہے تجربہ کرنا ہے۔ تم اس کا دعوی نہیں کر سکتے۔ یہ تو سماب صفت ہوتا ہے۔ تہہیں اے گرفت کرنا چاہو گے تو یہ تہماری گرفت سے نکل جائے گائم اسے صرف کھلے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، مٹی میں گرفت نہیں کر سکتے۔ جب تم اس سے اسم بناتے ہوتو تم اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو۔ یول یہ ہاتھ نہیں آتا، نہ آئے گا، اسے ایک فعل رہنے دو۔ مت کہو دمیں بھی بھی بھی ہوں۔'' بس یہ کہو''زائری شروع ہو چکی ہے۔ میں زائر ہوں، میں سفر میں محول۔''

اگرانا نہ امجرے تو کوئی تہمیں دھوکا نہیں دے سکتا۔ اس بات کو یادر کھنا۔ صرف انا بی دھوکا دیتی اور دھوکا کھاتی ہے۔ اگرتم انا کے مالک نہیں ہوتو اس امر کاکوئی امکان نہیں ہے کہ تہمیں دھوکا دیا جا سکے۔ تاہم اگر انا کے مالک ہوتو دوسرے تہمیں دھوکا کا دیں گے۔ دوسروں کا کیا کہنا، تم خودا پنے آپ کودھوکا دو گے۔ 3

ہے کو نتقل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی فخص کے تمہیں سونپ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ بیائے کہ یہ کوئی خرید و دت کے قابل شے نہیں ہے۔ یہ کوئی شے نہیں، ایک تجربہ ہے۔ اسے تجربہ کہنا مجمی درست نہیں۔ یہ تجربہ کرنا ہے۔

مجھے وہ زبان استعال کرنا پڑتی ہے، جو صدیوں سے موجود ہے۔ اس میں ہرقتم کے مغالطے موجود ہیں۔ زبان کوروز مرہ استعال کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ بازار کے لیے کاملاً موزوں ہے، لیکن جبتم گہرے پانیوں میں اتر نے لگتے ہوتو سے انتہائی ناموزوں ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہ صرف ناموزوں بلکہ یہ غلط ہوجاتی ہے۔

مثال کے طور پر ذراان دوالفاظ ۔ تجربہ اور تجربہ کرنا ۔ پرغور کرو۔ جبتم لفظ تجربہ استعال کرتے ہوتو اس ہے تہمیں تکمیل کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی شے تکمیل کو پہنچ گئی ہو، جیسے فل شاپ آئیں ہوتا۔ زندگی کسی فل شاپ کوئیس ہو، جیسے فل شاپ آئیں ہوتا۔ زندگی کسی فل شاپ کوئیس جائتی۔ یہتو ایک مسلسل جاری عمل ہے، ایک ابدی دریا ہے۔ منزل بھی نہیں آئی، وہ ہمیشہ آرہی ہوتی ہے لیکن بھی نہیں آئی۔ لہذا لفظ تجربہ درست نہیں ہے۔ یہ تکمیل کا ایک غلط تصور دیتا ہے۔ ہوتی ہے لیکن بھی نہیں آئی۔ کم پہنچ کے ہو۔ تجربہ کرنا زیادہ درست ہے۔

\_\_\_ 20

اٹا بنیادی دھوکا ہے۔ اے خود میں امجر نے مت دو۔ اٹا کی نشود ٹما تجر بے سے ہوتی ہے، بالخصوص روحانی تجربے سے۔ تم بدھ کو دیکھ چکے ہو، تم کنڈ النی کو اپنی ریڑھ کی ہٹری سے امجر تا دیکھ چکے ہو، تم عظیم روشنی کو دیکھ چکے ہو، تم اپنے سر کھر تا دیکھ چکے ہو، تم نے دل کے چکر کو کھاتا ہوا دیکھ لیا ہے ۔ ایسے ہی خوش آ واز الفاظ ، لیکن صرف احمق ہی ان سے دھوکا کھاتے ہیں۔

اگر احمق اس دنیا ہے عائب ہو جا ئیں تو ساری باطنیت عائب ہو جائے۔ دنیا میں عظیم شاعری ہو گی لیکن اس میں باطنیت نہیں ہوگی۔ دنیا میں بے حدوصاب اسرار ہوں مے لیکن ان میں باطنیت نہیں ہوگی۔

صرف دیکھو۔ تہمارا ذہن کیا ہے؟ لفظ ذہن کا مطلب کیا ہے؟ بیکس شے پر مشتمل ہوتا ہے؟ تہمارے تجربے علم، ماضی بیر ہے تہمارا ذہن تم مادیت پرست ذہن کے حامل ہو یا روحانیت پرست ذہن ، ذہن توذہن ہے۔ روحانی ذہن بھی ویسا ہی ذہن ہوتا ہے جیسا مادیت پرست ذہن۔

اور جمیں ذہن سے ماورا جاتا ہوگا۔

مواد پر بھروسہ مت کرو \_ اے دیکھو، اور گزرجانے دو \_ میں جانتا ہوں بعض اوقات مواد اتنا محور کردینے والا ہوتا ہے کہ انسان اس سے پہٹ جانا چاہتا ہے۔ جب روحانی \_ تام نہا دروحانی \_ تجربے وقوع ہونے گئے ہیں تو حقیقا بہت کشش انگیز ہوتے ہیں \_ وئیا کی ہرشے سے زیادہ کشش انگیز۔ جب تم اپنے اندر عظیم روشی و کیھے ہوتو وہ اتن سح انگیز ہوتی ہے کہ تم اس سے پہٹ جانا چاہے ہو، دعوی کرنا چاہے ہو کہ ''میں پہنے گیا ہوں۔'' ہر محض اندھے رے میں بھٹ رہا ہے اور تم روشی کو یا چے ہو۔

یکفن اندهیرے کی ایک ٹی فتم ہوتی ہے۔ کیونکہ تم دوبارہ پکڑے جا چکے ہوتے ہو، جال میں پھنس چکے ہوتے ہو۔ مواد تہیں شکنج میں جکڑ چکا ہے۔ دد چیز دں کو یاد رکھو: مواد اور شعور۔ شعور بھی مواد نہیں بنآ اور مواد بھی شعور نہیں بنآ۔ شعور ایک شفاف آ مینہ ہے، یہ مرف منعکس کرتا ہے۔

آئیے کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ اس کے آگے خوبصورت فورت کوری ہے

یابدصورت عورت میمبارا کیا خیال ہے یہ بات اہمیت رکھتی ہے؟ تمبارا کیا خیال ہے آ مکینہ کی خوبصورت عورت کے عکس سے چٹنا شروع کرویتا ہے؟

آئینہ متاثر نہیں ہوتا، صورت کوئی ہودہ اے منعکس کرتار ہتا ہے۔ اگراند جرا ہوگا تو وہ اند جرے کو منعکس کرے گا۔ اگر صبح ہوگی تو دہ صبح کو منعکس کرے گا۔ اگر کوئی شخص مردہ ہے تو آئینہ موت کو منعکس کرے گا، اگر کوئی بچ کھلکھ ملانے لگے گا تو آئینہ اس کو منعکس کرے گا۔ آئینہ گلاب کے پھول کو بھی اس طرح منعکس کرتا ہے جس طرح کا نئے کو۔ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ حالت حقیقتا روحانی ہوتی ہے۔

حقیق فے مجمی فی نہیں ہوتی فیق فی فی نہیں ہوتی، حقیق فی آئیے جیا شعور

ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھو: ''میں ایک و کھنے والا ہوں۔'' کسی مواد سے مطابقت مت اختیار کرو وگرنہ تم غلطی کر بیٹھو گے۔ اگر تم کسی مواد سے مطابقت اختیار کرتے ہوتو وہ کتا ہی خوبصورت اور روحانی دکھائی دیتا ہو، تم غلطی پر ہو گے۔ تم بھٹک بچے ہو گے۔

اور ترغیب بلاشبہ بہت زور دار ہوتی ہے۔ جب تمہارے اندر 'ان ہت' \_ ب آ داز صداء ایک ہاتھ کی تالی کی آ داز گوئے رہی ہوتو تم کیا کہو گے؟ بیرایک اثنا خوبصورت تجربہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتا چاہتا ہے۔ یا پھر جب اندر خوشبو پھیلتی ہے

اور یاد رکھو! جو کھے باہر وقوع پذیر ہوسکتا ہے وہی کھے اندر بھی وقوع پذیر ہوسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرس کے دو دروازے ہوتے ہیں اور ہرس دو امکانات کی حال ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہرس کے لیے اور دوسرا اعدر کے لیے ۔ تمہاری آ تکھیں بادلوں میں روشی، رنگ اور قوس قوح اور ستاروں کو باہر دیکھ کتی ہے۔ تمہاری آ تکھوں کا دوسرا پہلوبھی ہے، تمہاری آ تکھوں کا دوسرا پہلوبھی ہے، تمہاری آ تکھوں کا دوسرا رُخ۔

اگرتم اپنی آ تکھیں بند کرلواور اعدر دیکنا کے لوق تم جیران رہ جاؤ گے۔ایک انتہائی خوبصورت آ سان تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دے گا۔ ایک نا قابل یقین حد تک خوبصورت دنیا تمہیں خوش آ مدید کے گی، جونہایت شاندار ہوگی۔تم بھی تصور بھی نہیں کر کے

211

عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ غیر تہذیب یافتہ، زیادہ ابتدائی کہنے سے میرا مقصودان کی تذلیل و تحقیر نہیں ہے، یہ تو مردول کی تذلیل ہے۔ میل''ابتدائی'' سے ،''غیر تہذیب یافت" سے مراد لیتا ہوں زیادہ فطری، متی سے زیادہ جم آ ہنگ۔ تہذیب جموث ہے، تہذیب فطرت سے دور ہور ہی ہے۔ آ دی جتنازیا دہ تہذیب یا فتہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ سر میں معلق ہوجاتا ہے۔وہ اپنے دل سے تعلق کھو بیٹھتا ہے۔

دل اب بھی غیر تہذیب یافتہ ہے۔ بداچھا بی ہے کہ یو نیورسٹیاں ابھی تک دل کو پڑھانے اور اسے تہذیب یافتہ بنانے کا طریقہ نہیں ڈھوٹر سکیں۔ ٹوع انسان کی بقا کی بیرواحد امید ہے۔ عورت نوع انسان کی بھاکی واحدامید ہے۔ اب تک مردغالب رہاہے، اور مردایک بدی عجب وجہ سے غالب رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرد گرائی میں ممتری محسوس کرتا ہے۔ صرف اس ممتری کی طافی کے لیے اس نے عورت برغلب یا ناشروع کرویا تھا۔

وہ صرف ایک اعتبار سے عورت سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ ہے پھول کی طاقت۔ باقی ہراعتبارے مورت مردے زیادہ مضبوط ہے۔ مورت مردے زیادہ عرصے زندہ رہتی ہے، یا فی سے سات سال زیادہ۔ عورت مردکی نسبت بیار یوں کا کم شکار ہوتی ہے۔

ہر سولؤ کیوں کے مقابلے ٹی ایک سودی لڑکے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب وہ جنسی بلوغت كو يہنية بيل تو تعداد بو چكى بوتى ب-

عورت ہر طرح کی بیار ہوں کو مزاحت کی قوت مرد کی نبت زیادہ رکھتی ہے۔ مرد

كرچزي اتى خوبصورت بھى ہوكتى بيں۔ پھر ہيرے بن جاتے بيں۔فطرى بات بانسان چٹنا جاہتا ہے۔ تم سے مقابم فرانے ہیں وہاں، انسان انہیں سمیٹ لینا جاہتا ہے۔ تم سے مقابلہ کرنے والاكوئى نييل موتاءتم الميلي موتے مواورسارى سلطنت تمہارى موتى ہے۔

210

اورجس طرح تمہاری تاک خوبصورت پھولوں کوسو تھنے کی المیت رکھتی ہے، ای طرح يداعدوني الميت كى بحى حامل موتى ب- جب اعدكا زخ كر ليت مولة تم اليي خوشبوكيل سوتكمنے پر قادر ہو جاتے ہوكہ جواس دنیا كى نہیں ہوتیں \_اوران كى كرفت میں چلے جانا عین

تاہم بیسارے تجربے رکاوٹیں بن حقیق متلاثی کواعد کا سفر کرتے ہوئے باہر ک نبت کہیں زیادہ چوس رہنا ہوتا ہے۔اے حقیقا چوس رہنا ہوتا ہے کہ کوئی فے اے پکرنہ

میں پنہیں کہدرہا کہ لطف مت اٹھاؤ۔لطف اٹھاؤ \_ لیکن یادرکھو کہتم وہ نہیں ہو۔ لطف اٹھاؤ، بیتمہاراحق ہے لیکن یادر کھو: '' میں اس سب کا شاہد ہوں۔'' اگرتم یہ یادر کھو گے تو جہیں بھی وھوکانہیں دیا جا سکے گا۔وگر نتہمیں باربار وھوکا دیا جائے گا۔

خلاصہ: روحانی تجربہ تجربہ الله تجربه كرنا موتا ب دوم، تجربه كرنا مواد ب جكدتم مواد فين مورتم محض أئينه مور اكرتم اس يادر كمو كي توجعي كره ه من فين كرو ك\_ تبتمهارا راسته صاف ادرسيدها موگا۔



اوشو (گرورجنیش)

تفاء نه كوئى خويصورت عورت، نه كلاب، نه كنول \_ نبيس، ان جيسى كوئى في نبيس .....تم تصور نہیں کر سکتے کہ اس نے سب سے خوبصورت شے کون ی دیکھی تھی۔ وہ کہتا ہے نگلی آلواریں تانے پریڈ کرتے فوجی، وهوب میں چکتیں مگواریں .... اس کے لیے سب سے خوبصورت تجربہ تھا۔ان فوجیوں کے بوٹوں کی دھک اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت دھن تھی۔ نەموزار ، نەوا گنر، كوئى نېيىن، البتە بوۋى كى دھك\_

بلاشبروہ بدھ کونبیں سجھ سکتا۔ یہ ہے فریڈرک نطقے جوکہ اس صدی کا باپ ہے، اور بیرب سے گذی صدی ہے۔ وہ دوعالمی جنگوں کا باپ ہے، اور موسکتا ہے وہ تیسری کا انظار كرر ما موروه كبتائ جنك اس ونياكى سب سے خوبصورت چيز م كيونكه سانسان كاندر موجودب عظیم شے کو باہر لے آتی ہے۔

وو خود باگل ہو گیا تھا، جو کہ برامنطق لگنا ہے۔ اس جیے آ دی کو باگل بی ہوجانا عاية تفار جب وه يا كل بوا توخود كو' الني كرائب فريْدرك نطشي ' كها كرتا تخار

اگرتم بدھ کوغورے دیکھوتو تہمیں اس میں مردانہ پن کی بجائے نمائیت دکھائی دے گی۔ دنیا کے تمام فاکاروں میں آ ہتہ آ ہتہ نمائیت، وقار، دکاشی، الوکھا پن پیدا ہوجاتا ہے۔ایک خاص قتم کا سکون: طمانیت اور دھیما پن ان کے گرد بالہ بنالیتا ہے۔ان می گرمی ختم ہوجاتی ہے۔

مس يهال يكي تو تعليم در با مول كرساري دنيا كوعورت بنانا ب-

جہاں تک عورتوں کی آزادی (Women's Lib) کی بات ہے تو نہ صرف عورت کو آزاد کروانا ہے بلکہ مردکو بھی آزادی دلانی ہے۔ عورت کواس کے ماضی سے آزاد کروانا ہوگا، اور مردکو بھی اس کے ماضی سے آزاد کروانا ہوگا۔ ہمیں آزادی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک آزادنوع انسان كي ضرورت ہے۔ ياد ركھو! جب ميں لفظ آ دى استعال كرتا ہوں تو اس ميں عورت شامل ہوتی ہے۔ تاہم عورتیں اس حوالے سے بہت حماس ہوچکی ہیں۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے میں کلکتہ کے عورتوں کے ایک نہایت جدید کلب میں خطاب کر رہا تھا۔ میں نے کسی حوالے سے کہا: "سارے آ دی جمائی ہیں۔" ایک عورت کھڑی ہوگئی۔ وہ يبت غے ين محى اس نے كما: "آپ صرف آدميوں كے حوالے سے بيانات كوں ديت

زیادہ تعداد میں پاگل ہوتے ہیں، تعداد تقریباً دگنی ہے۔مردزیادہ تعداد میں خود شی كرتے ہیں، اس اعتبار سے بھی تعداددگی ہے۔

212

سوائے پھول کے، حورت ہراعتبار سے مرد سے برتر ہے۔ تاہم پھول کی طاقت حقیقاً کوئی برتر صفت نہیں ہے، بیاتو حیوانی خاصیت ہے۔ اس اعتبار سے تو بھیڑیا زیادہ برتر ہے، تیندوااس سے بھی زیادہ برز ہے، شیراس سے بھی برز ہے۔

يقيناً مردكو لا كمول سال يهل افي كمترى كا احماس موكيا موكار بيرايك نفساتي میکانزم ہے کہ جب تہمیں اپنی کی خاص کمتری کاعلم ہوتا ہے تو تم اس کی تلافی کرتے ہو۔ برصورت مخض خوبصورت دكھائى دينے كى كوشش كرتا ہے، وہ برمكن طريقے سے خوبصورت بننے کی اداکاری کرتا ہے۔ وہ اچھالیاس پہنتا ہے، کاسمیکس استعال کرتا ہے، وہ بیوٹیشنز کے پاس جاتا ہے، پاک سرجنز کے پاس جاتا ہے۔ بید سے زیادہ تلافی ہے۔اسے پاہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے اور اسے خوبصورت "مونا" ہے۔ كمترى كا شكار شخص برتر مونے كى كوشش كرتا ہے۔ پھول كى طاقت كى وجہ سے مردآ قابن سكتا ہے، اور يول وہ صديول سے عورت رغالب جلاآ رہا ہے۔

تا ہم اب عظیم تبدیلی کا وقت آگیا ہے۔ متعقبل عورت کا ہے، مرد کا نہیں۔اس کی وجدیہ ہے کہ گزشتہ صدیوں میں مرد نے جو پھی کیا ہے بہت گندا کیا ہے۔ جنگیں، جنگیں، جنگیں بیہ ہے اس کی ساری تاریخ۔ مرد کی عظیم تخلیقات یہ ہیں: چنگیز خان، سکندر، نپولین، ایڈولف ہٹلر،مسولیٹی اورانہی جیسے اور بے شارلوگ۔

بال گوتم بدھ، يوع ميح، كرش جيم مرد بھى موے ہيں \_ ليكن كيا تم نے ايك بات لوث كى ہے؟ وه سب نمائى (Feminine) دكھائى ديتے تھے نطشے نے يوع مسى اور بدھ برتقیدی ہے کہ وہ نمائی دکھائی دیتے ہیں، کمان میں نمائیت ہے۔

بلاشبہ بدھ عورت جیما و کھائی دیا ہے۔ جب بھی کوئی مردول میں جاتا ہے آواس میں کوئی شے نمائی ہوجاتی ہے۔وہ زیادہ گول، زیادہ نرم، زیادہ مہیا ہوجاتا ہے۔

فریڈرک نطشے گوم بدھ کونہیں مجھ سکتا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ نطشے کہتا ہے کہ اس نے جوس سے خوبصورت شے دیکھی، ووستارے نہیں تھے، طلوع آ فاب یا غروب آ فاب ہیں

ہیں؟ سارے آ دی بھائی ہیں \_ اور عور تو ل کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ یہ کیول نہیں کہتے کہ ساری عور تیں بہنیں ہیں اور ابن کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے؟''

میں نے اس عورت سے کہا: ''لیڈی'' میں معذرت خواہ ہوں، میں اس طرح مفاہت کرتا ہوں کہ آئندہ کہا کروں گا،''سارے مرد بہنیں ہیں۔ میں بھلا کیا کرسکتا ہوں؟ اگر میں کہوں کہ ساری عورتیں بہنیں ہیں تو ہوسکتا ہے چندمرد جھے سے ناراض ہو جا کیں۔''

احمق مت بنو۔ جب میں بات کررہا ہوں تو ذرا سا ہدرد بننے کی کوشش کرو۔ تہمیں جھ سے زیادہ ہدردانسان کوئی اور نہیں سلے گا۔ میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق روانہیں رکھتا۔ دونوں ہی مصیبت آتی ہے یوں ہے ۔ وہ دو دصاری تلوار ہے۔ اگرتم کی کو دکھ دو گے تو تہمیں بھی دکھ اٹھا تا پڑے گا۔ اگرتم کی کوشلام بناؤ کے انتہمیں بھی دکھ اٹھا تا پڑے گا۔ اگرتم کی کوشلام بناؤ کے انتہمیں بھی فلام بنا پڑے گا۔ بیاد لے کا بدلہ ہوتا ہے۔

جس روز عورتیں آزاد ہوں گی وہ مردوں کی آزادی کا بھی دن ہوگا۔ تا ہم اس عمل کو گذرا مت بناؤ۔ بصورت دیگر ہر طرح کا امکان ہے۔ جھے ڈر ہے کہ مردوں کے ساتھ لڑائی میں عورتیں کوئی قیمتی شے نہ کھو بیٹھیں۔ جس شے کو مرداب تک تباہ نہیں کر سکے کہیں مردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے عورتیں اسے خود ہی تباہ نہ کر ڈالیں۔ لڑائی میں تم اپنی نسائیت کا حسن کھودیتی ہو، تم اتی ہی بدصورت بن جاتی ہو چتنا کہ مرد ہیں۔

اس کا فیصلہ از ان سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ انہام وتنجیم کے ساتھ ہوگا۔ انہام و تنجیم کو زیادہ سے زیادہ عام کرو۔ مرد اور گورت ہونے کا تصور ترک کر دد! ہم سب انسان ہیں۔ مرد ہونا یا عورت ہونا محل سطی بات ہے۔ اس کے حوالے سے زیادہ افر اتفری مت مچاؤ، یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے۔ اس برا معاملہ نہ ہناؤ۔

میں جو کھے کہتا ہوں، ہوسکتا ہے وہ تعیم لگتا ہو کیونکہ میں ہر بارتمام شرائط تو پوری نہیں کرسکتا نا! بصورت دیگر میری تقریر حوالوں سے بہت بوجھل ہوجائے گی۔ میں حوالہ جات والی کتابوں سے نفرت کرتا ہوں! میں آئیس پڑھ ہی ٹبیس سکتا۔ جس لمح مَیس کوئی حاشیہ دیکھتا ہوں، کتاب کو چھینک دیتا ہوں ہے کی پنڈت کی تھی ہوئی ہوگی، کی سکالرک، کی احتی فخض کی تعمی ہوئی ہوگی، کی سکالرک، کی احتی فخض کی تعمی ہوئی ہوگی، میں سکارک، کی احتی فخض کی تعمی ہوئی ہوگی، کی سکالرک، کی احتی فخض

یں ہمیشہ ٹا پئس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، صنف مرادنہیں ہوتی۔ جب بھی میں کہتا ہوں اور جب بھی میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اور جب بھی میں کہتا ہوں اور جب اور جب بھی میں کہتا ہوں اور جن اور جن تا تی بارتو ''تو میری مراد ہوتی ہے''عورت ٹائپ۔'' تا ہم میں ہر بارتو ''آ دمی ٹائپ'' ''عورت ٹائپ۔' تا ہم میں جوعورتیں نہیں کہ سکتا ہوں۔ بلاشہ الی عورتیں ہیں جوعورتیں نہیں بھیڑ نے ہیں، اور ایے مرد بھی جی جی جو بھیڑ نے نہیں بلیاں ہیں۔

215

یں آ دی اور مورت کے حیاتیا تی فرق پر بات نہیں کر مہاہوں میں تو نفسیاتی فرق پر بات کر مہاہوں میں تو نفسیاتی فرق پر بات کر مہاہوں۔ ہاں ایسے آ دفی جی جو مورتوں سے کہیں زیادہ مورت جی اور ایسی عورتیں جی جو آ دمیوں سے کہیں زیادہ آ دمی جی ۔ تاہم یہ کوئی خوبصورت حالت نہیں ہے۔ یہ گندی حالت ہے کیونکہ بیتم میں ہو جہ ہیں ہو گے تو ایک تناز عد کھڑا ہو جائے گا، تمہارے اندر خانہ جنگی بریا ہو جائے گی۔ تم مسلسل حالت جنگ میں رہو گے، کشیدہ رہو گے۔

اگرتم جسانی اعتبارے مورت ہواور مرد کے ذہن کی حال ہوتو تہاری زعرگی کی بہت ساری توانائی اس غیر ضروری جھڑے میں ضائع ہوجائے گے۔ ہم آ جنگی میں رہنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اگر جم مرد کا ہے تو ذہن بھی مرد کا ہو، اور اگر جم عورت کا ہے تو ذہن بھی مود کا ہو۔ کا ہو۔

عورتوں کی آزادی کی تحریک غیر ضروری مشکلات پیدا کررہی ہے۔ وہ عورتوں کو جھیڑیوں کو جھیڑیوں میں بدل رہی ہے۔ وہ انہیں لڑنا سکھا رہی ہے۔ آدی دشمن ہے، تم اپنے دشمن سے عبت کیسے کر عتی ہو؟ تم اپنے دشمن کے ساتھ ایک قریبی رشتہ کیسے استوار کر عتی ہو؟

مرد دخمن نہیں ہے۔ عورت کو حقیقاً عورت بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ نمائی ہوتا پڑے گا، نری اور لطافت کی رفعتوں کو چھوتا ہوگا۔ مرد کو بھی حقیقاً مرد بننے کے لیے مکنہ صد تک زیادہ مردانہ پن اپناتا ہوگا۔ جب ایک حقیقی مرداور حقیقی عورت کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ قطبی مخالفین ہوتے ہیں۔ دو انتہا کی موت کر عتی ہیں اور صرف انتہا کی محبت کر عتی ہیں اور صرف انتہا کیں ہی قربت سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں۔ صرف انتہا کیں ہی ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی

# ووسرا كناره

217

## محبوب اوشو! کشتی دوسرے کنارے برکب پہنچتی ہے؟

دوسرا کنارہ نہیں ہے، کنارہ صرف یکی ہے۔ نہ بی سوال کہیں وینے کا ہے، سوال "يهال" اور"اب" من بيدار مون كا ب- يه وبال" كمي نبيل موتا، يه بميث يهال" موتا ے، یہ مجی" تب" نہیں ہوتا، یہ بیش" اب" ہوتا ہے۔ کو موجود بی کلیت کا حال ہوتا ہے۔ میں جس کشتی کی بات کر رہا ہوں، وہ حقیقاً کشتی نہیں ہوتی۔ میں تو آگاہ بنے کے والے ہے بات کر ہا ہوں۔ انان موا ہوا ہے ۔ انان ہو ہیں، کہ جہاں اے ہونا عاے۔انسان سؤرگ میں بے لیکن سوئے ہوئے ہواورتم ایک بزار چیزوں کے خواب دیکھ كتے مور كروه خواب تمهارى حقيقت بن جاتے ہيں، جبكه حقيقت وهندلا جاتى ہے، غير حقيقى بن

تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراقبہ نہاتو مکان (Space) میں سفر ہے، شرزمان (Time) على يدارى ب- اكرتم "اب" خاموش موسكة موتويي دوسرا كناره بوتا ہے۔ اگرتم ذين كوعمل ندكرنے دو، بلك ساكن و بعمل كرلوتو يكى دوسرا كناره بوتا

تا ہم ذہن بہت عیار، بدا جالاک ہے۔ وہ سب عظیم تعلیمات کوسنح کرویتا ہے۔ وہ لفظوں پر جست لگاتا ہے، لفظوں کو د بوچ لیتا ہے اور انہیں معنی دینا شروع کر دیتا ہے، جو کہ

یں جا ہتا ہوں کہ عورت مکنہ حد تک عورت بے ، صرف تبجی وہ پھولوں کی طرح کل سکتی ہے۔ مرد کو بھی مکنہ حد تک مرد بننا ہوگا صرف تنجی وہ پیولوں کی طرح کھل سکے گا۔ جب وہ دونوں قطبی مخالف ہوں کے تو ان میں ایک عظیم کشش، ایک عظیم مقناطیسیت الجرے گ\_ جب وه ملیں کے تو دو مختلف ونیا کمیں، وو مختلف جہتیں، دو مختلف ٹروٹیں ملیں گی اور وہ ملاپ عظیم رحت ہوگا۔

216



حقیقی معنی نہیں ہوتے۔

مال میں نے دوسرے کنارے کے حوالے سے بات کی تھی، اور تمہارے ذہن نے ضرور لفظول بى كو پكرليا موگا" دوسراكناره ، كشتى ـ " دېن كين كا موگا" دوسراكناره كهال ب، کشتی کہاں ہے، یس کیے کشتی حاصل کرسکتا ہوں، یس کیے اس میں بیٹے سکتا ہوں، اور میں ک دوس سے کنارے پر چہنچوں گا؟"

تم نے ساری بات غلط مجھی ہے۔ بیدار ہوؤ، اور یکی کنارہ بن جائے گا، اور بیلحہ ابدیت بن جائے گا۔ یکی جم بدھ بن جائے گا اور یکی جگہ کول سؤرگ بن جائے گا۔

بداری کووت کی ضرورت نہیں ہوتی ،اے وقوع پذیر ہونے کے لیے ایک پل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیاتو صرف تم میں اجرنے والی جران کن خواہش کا سوال ہے، ایک اليي شدت كاكه جس عم ومكف لكو-اس آك ش برانا مث جاتا ہے اور نيا أجرتا ہے۔ ملی بہت یہ ہے کہ پُرانا مجی تھا بی نہیں ، صرف جہیں اس کا یقین تھا۔ جبکہ نیا بمیشہ بی موجود تھا، بس تم نے اے فراموش کر دیا ہوا تھا۔

اور جالیہ کے کی غار میں بیدار ہونے سے آسان سیس بیدار ہونا ہے۔ کیاتم نے مجى مشامره نيس كيا كماكرتم وراؤنا خواب و كيدر به بوتو بيدارى كتى آسان بوتى بيدا اكرتم سہانا خواب و مکورہے ہوتو بیدارزیادہ مشکل ہوتی ہے۔اگرتم خواب میں اپنی محبوب ہوی کے ساتھ بنی مون پر ہوتو بیدار ہونا کون جا ہے گا؟ حقیقت میں جو حض تہیں جگانے کی کوشش كرے گا، تهميں وشمن وكھائى وے گا۔ تاہم اگر خواب ميں شرتهمارا پيچيا كررہا مواورمعامله زندگی موت کا ہو، تم بھٹ ماکے جارہے ہواور شرقریب تر آتا جار ہا ہو، جہیں اس کی سائس ایی پشت رمحسوس ہونے لکی ہو، تب اچا تک تم جاگ اٹھتے ہو۔ اسے برداشت کرناممکن نہیں

مالیہ کے غار میں تم سہانے خواب و کھورہ ہو گے۔مندروں میں اوگ یہی تو کر رے ہیں \_ بھوان کے، سورگ کے، ابدی سکون اور سرت کے سہانے خواب و کھورہے ہیں۔ونیا میں لوگ ڈراؤنے خوابوں کاعذاب بحوگ رہے ہیں شیئر مارکیٹ کے ڈراؤنے خواب، ماور ماليكس ك دراؤن خواب يهال بيدار بونا آسان ب- اكرتم يهال بيدار

219

نہیں ہو کتے تو تم کہیں بھی بیدار نہیں ہو کتے۔

لکین مادر کھنا! دوسری کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف ایک ہے۔ البتہ ایک حقیقت کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے: سوئی ہوئی آئکھوں کے ساتھ، خواب دیکھتی ہوئی آ تکھوں کے ساتھ، گرد سے جری آ تکھول کے ساتھ \_ یوں تم جو کھ دیکھتے ہو، ادھورا اوتا ہے، سنخ شدہ ہوتا ہے۔ ای حقیقت کوسوئے بغیر بھی ویکھا جا سکتا ہے، خواب دیکھتی ہوئی آ تکھول کے بغیر، گرد سے جری آ تکھول کے بغیر۔ تبتم جو کھود کھو گے، کچ ہوگا \_ادر کچ آزدى عطاكرتا ب\_

ہاں میں نے دوسرے کنارے کے حوالے سے بات کی تھی، اور تمہارے ذہن نے ضرورلفظوں بی کو پکڑ لیا ہوگا'' دوسرا کنارہ، کشتی۔'' ذہن کہنے لگا ہوگا'' دوسرا کنارہ کہال ہے، کشتی کہاں ہے، میں کیے کشتی حاصل کرسکتا ہوں، میں کیے اس میں بیٹھ سکتا ہوں، اور میں کب دوسرے کنارے پر چینچوں گا؟"

تم نے ساری بات غلط بھی ہے۔ بیدار جوؤ، اور یکی کنارہ دوسرا کنارہ بن جائے گا، اور میں لمحد ابدیت بن جائے گا۔ یہی جم بدھ بن جائے گا اور یہی جگد کول سُؤرگ بن جائے

بداری کو وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اے وقوع پذیر ہونے کے لیے ایک بل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیتو صرف تم میں ابھرنے والی حیران کن خواہش کا سوال ہے، ایک اليي شدت كا كرجس سے تم و كمنے لكو۔ اس آگ ميں پرانا من جاتا ہے اور نيا اجرتا ہے۔ پہلی بات سے ہے کہ پرانا تھی تھا ہی نہیں، صرف تہمیں اس کا یقین تھا۔ جبکہ نیا ہمیشہ ہی موجود تفاء بس تم نے اسے فراموش کر دیا ہوا تھا۔

اور مالیہ کے کی غار یل بدار ہونے سے آسان سیل بدار ہونا ہے۔ کیا تم نے تجى مشامده نبيس كياكم الرتم دراؤنا خواب وكيدر به موتو بيدارى كتنى آسان موتى ب؟ الرتم سہانا خواب و مکھرے ہوتو بیداری زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اگرتم خواب میں اپنی محبوب بیوی کے ساتھ بنی مون پر ہوتو بیدار ہونا کون چاہے گا؟ حقیقت میں جو مخص شہیں جگائے کی کوشش کرے گا، تنہیں وٹمن دکھائی دے گا۔ تا ہم اگر خواب میں شیر تمہارا پیچیا کر رہا ہواورمعاملہ زندگی موت کا ہو، تم بگف بھا کے جارہے ہواور شرقریب رآتا جار ہا ہو، تمہیں اس کی سانس ائی پشت برمحسوس مونے لکی موء تب اچا عکم جاگ اٹھتے مو۔ اسے برداشت کرناممکن نہیں

ہالیہ کے عار میں تم سہانے خواب و مکھ رہے ہو گے۔مندروں میں لوگ یجی تو کر رہے ہیں \_ بھگوان كے، سؤرگ كے، ابدى سكون اورمسرت كے سہانے خواب و كيد دہے ہیں۔ دنیا میں لوگ ڈراؤئے خوابوں کا عذاب بھوگ رہے ہیں \_ شیئر مارکیٹ کے ڈراؤنے خواب، باور یا لیکس کے ڈراؤ نے خواب۔ یہاں بیدار ہونا آسان ہے۔ اگرتم یہال بیدار

# محبوب اوشو! کشتی دوسرے کنارے پرکب پہنچتی ہے؟

220

دوسرا کوئی کنارہ نہیں ہے، کنارہ صرف یمی ہے۔ نہ عی سوال کہیں چینے کا ہے، سوال" يهال" اور"اب" من بيدار بون كا ب- يد" وال" مجى نين بوتا، يه جيش" يهال" ہوتا ہے، یہ معی " تب" نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ" اب" ہوتا ہے۔ لحد موجود حقیقت کی کلیت کا حامل

میں جس سنتی کی بات کر رہا ہوں، وہ حقیقا کشتی نہیں ہوتی۔ میں تو آگاہ بنے کے والے سے بات کر رہا ہوں۔ انان حواہوا ہے۔ انان ہے وہیں، کہ جہال اے ہونا جاہے۔انبان سؤرگ میں ہے لیکن تم سوئے ہوئے ہواور تم ایک بزار چیزوں کے خواب دیکھ سكتے مو پروہ خواب تمبارى حقيقت بن جاتے ہيں، جبكہ حقيقت دهندلا جاتى ہے، غير حقيق بن

تہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراقبہ نہ تو مکان (Space) میں سفر ہے، ندزمان (Time) میں۔ بیاتو لمحاتی بیداری ہے۔ اگرتم "اب" خاموش ہو سکتے موتو یہی دوسرا كناره جوتا ہے۔ اگرتم ذبن كوئل ندكرنے دو، بلكه ساكن و بي عمل كرلوتو يكى دوسرا كناره جوتا

تا ہم ذہن بہت عیار، بڑا جالاک ہے۔ وہ سبعظیم تعلیمات کوسٹح کرویتا ہے۔وہ لفظول پر جست لگاتا ہے، لفظوں کو دیوچ لیتا ہے اور انہیں معنی دینا شروع کر دیتا ہے، جو کہ حقیقی معنی نہیں ہوتے۔

222

نہیں ہو سکتے تو تم کہیں بھی بیدار نہیں ہو سکتے۔

لین یادرکھٹا! دوسری کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف ایک ہے۔ البتہ ایک حقیقت کو دوطر یقوں سے دیکھا جا سکتا ہے: سوئی ہوئی آئکھوں کے ساتھ، خواب دیکھتی ہوئی آئکھوں کے ساتھ، گرد سے مجری آئکھوں کے ساتھ سے ہوں تج پچھ دیکھتے ہو، ادھورا ہوتا ہے، مخ شدہ ہوتا ہے۔ ای حقیقت کو سوئے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے، خواب دیکھتی ہوئی آئکھوں کے بغیر۔ تب تم جو پچھ دیکھو گے، کی ہوگا۔ اور کی آئادی عطا کرتا ہے۔

**多** 

### مردائكي

مردائلی کے دورُخ ہو سکتے ہیں، اُس طرح جس طرح کہ نبائیت کے دورُخ ہو سکتے ہیں۔ اُس طرح جس طرح کہ نبائیت کے دورُخ ہو سکتے ہیں۔ مردائلی جا در اُس کا رہوسکتا ہے۔ بیا مکان ہے۔ انبانوں نے اس کو آ زبایا ہے اور نوع انبان نے اس کی وجہ سے بہت عذاب سے ہیں۔ جب مردم دائلی کے اس منفی رُخ پر عمل کرتا ہے، توعورت خود بخو دنبائیت کے منفی رُخ پر عمل کرتا ہے، توعورت خود بخو دنبائیت کے منفی رُخ پر عمل کرنے گئی ہے۔ حرف مرد کا ساتھ دینے کے لیے۔ وگر نہ طبح بہت وسطے ہے، کہ نہیں باندھا جا سکتا ہے جس پر۔ جب نبائیت منفی ہوتی ہے تو وہ کا بلی، سستی، لا پروائی میں وُس جاتی جاتی ہوت کے ساتھ صرف مرد بی سمبندھ قائم کرسکتا ہے۔

تا ہم شبت رُخ بھی ہے۔ کوئی شے صرف منفی نہیں ہو سکتی۔ ہر منفی کا ایک شبت پہلو بھی ہوتا ہے۔ ہر سیاہ بادل کے کنار نظر کی ہوتے ہیں اور ہر رات کے بعد مجتمح آتی ہے۔

شبت مردا گلی پہل ہوتی ہے، تخلیقیت ہوتی ہے، ایڈو پنج ہوتی ہے۔ بیرسب آیک ی
کیفیات ہیں، البتہ مختلف میدانوں میں رواں ہوتی ہیں۔ منفی مردا گلی والا ذہن ہاہ کن بن جاتا
ہے، شبت مردا گلی والا ذہن خلیق بن جاتا ہے۔ ہاہ کاری اور تخلیقیت دوالگ چزیں نہیں ہیں۔
یہ ایک توانا کی کے دو رُخ ہیں۔ جو توانا کی جارحیت بن جاتی ہے، وہی توانا کی پہل بن جاتی
ہے۔

جب جارحیت مبل ہوتی ہے تب وہ ایک حن کی مالک ہوتی ہے۔ جب تشدد اید وی خیر بنا ہے، جب تشدد دریافت بنا ہے، جب تشدد دریافت بنا ہے، کسی نئے کی دریافت، کسی نامعلوم کی دریافت بنا

ہوتا ہے۔

يبي معامله نسائيت كا إن غير فعاليت منفى ع، قبوليت شبت عدونول لكتي ايك ی میں، دونوں میں بہت مشابہت ہے۔ تمہیں غیر فعالیت اور قبولیت کے فرق کو دیکھنے کے لیے نہا یت گہرا اتر نے والی نگاہوں کی ضرورت ہے۔ قبولیت خوش آ مدید ہوتی ہے، بیا ایک انظار ہوتی ہے، بداین اندر پوجا کی حامل ہوتی ہے۔ قبولیت میزیان ہوتی ہے، قبولیت کو کھ ہوتی ہے۔غیر فعالیت تو کا بل ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، تا امیدی ہوتی ہے۔اس میں انظار نہیں ہوتا، او قع نہیں ہوتی، ہونے والا کھ نہیں ہوتا۔ یہ سستی اپناتا ہے، یہ لا پروائی و بے اعتنائی اینانا ہے۔ جبکہ سستی اور لا پروائی و بے اعتنائی زہر ہیں۔

224

جو شے بے اضمائی بنتی ہے، وہی"الگ ہونا" بن جاتی ہے اور تب بیا ایک بالکل مخلف خوشبو کی مالک ہوتی ہے۔ بے اعتمالی الگ ہونے جیسی لگتی ہے،لیکن پر ہوتی نہیں ہے۔ بے اعتمانی کا ساوہ سا مطلب ہے کوئی ولچیں نہ ہوتا۔ الگ ہوتا ولچیں کا نہ ہوتا نہیں ہے \_ الگ ہونا تو سراسر دلچیں ہے، جران کن دلچیں، اس کے باوجود یہ نہ چٹنے کی استعداد کی حال ہوتی ہے۔ جب کی موجود ہوتو اس سے لطف اٹھاؤ اور جب وہ معدوم ہونے لگے، کہ جسے ہر شے کومعدوم ہونا لازم ہے، تواسے جانے دو۔ الگ ہونا اسے کہتے ہیں۔

کا بل ایک منفی حالت ہے۔ انسان یوں ہوتا ہے جیسے مٹی کا ڈھیر کہیں بڑا ہو\_ نشودنما كاكوئي امكان نبيس موتا، كوئي چملكاد نبيس موتا، كوئي چمول نبيس كھلتے۔ تا ہم يمي توانائي ایک تالاب بن سکتی ہے، تو انائی برحتی جاتی ہے، برحتی جاتی ہے،

اور سائنس دان کہتے ہیں کہ ایک خاص نقطے پر کمیتی (Quantitative) تبدیلی کیفیتی (Qualitative) تبدیلی بن جاتی ہے۔ سودر ج پر پانی بھاپ بن جاتا ہے۔ 99در بے پر وہ بعاف نيس بنا، 99.9 درج پر بحى وه بعاف نيس بنات تاجم صرف ايك درجه زياده موت بى یانی ایک کواشم جست بعرتا ہے۔

شبت نمائيت كالمي نہيں ہے، يہ توانائى كا ايك جيران كن تالاب موتى ہے، اور توانائی برحتی جاتی ہے، جمع ہوتی جاتی ہے، وہ بہت ی کیفیتی تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔ حقیق مردائی کے حامل مردکوم جو ہونا پڑتا ہے، تخلیقی ہونا پڑتا ہے، اے زعر کی ش

زیادہ سے زیادہ مرتبہ کیل کرنا پڑتی ہے۔ ورت کو حقیقی عورت بننے کے لیے مرد کے پیچے توانائی کا تالاب بنا پڑتا ہے تا کہ مم کے لیے زیادہ سے زیادہ توانائی میسر ہو سکے۔ توانائی کی ضرورت اس لیے ہوگی تا کہ مہم تھوڑا فیضان یا لے، مہم تھوڑی شاعری یا لے، تا کہ مہم بھو روح عورت میں آرام کر سکے اور زندگی سے دوبارہ مجرجائے ، دوبارہ جوان موجائے۔

مل د براتا مول: مرد كومرد بنا مو كا اور خورت كوعورت بنا مو كاليكن مثبت اعداز ے۔ تب اکٹا ہونا مراقبہ ہوتا ہے، تب اکٹا ہونا حقیقا ایک عظیم مہم ہوتا ہے۔ تب اکٹھا ہونے سے ہرروزئی نی چرتیں رونما ہوتی ہیں۔ تب زندگی ان ووقطبین کے درمیان ایک رقص بن جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کونشود فرا دیتے ہیں۔

مرداكيلا بهت دورتك نبيل جاسكا \_عورت اكيلي صرف توانائي كا تالاب موكى ،جس میں حرکت کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ دونوں اکشے ہول تو لازم وطزوم بن جاتے ہیں۔کوئی ایک دوسرے سے اعلی نہیں ہوتا، لازم وطروم مجی اعلی اور پست نہیں ہوتے، لازم وطروم تو براید ہوتے ہیں۔ ندمر داعلیٰ ہے، ندمورت، دونوں لازم وطروم ہیں۔ وہ دونوں ال کرایک مل ماتے میں اور وہ دونوں ل كر تقدس كو، يا كيز كى كو تخليق كر سكتے ہیں، جو كه دونوں كے ليے الگ الگ

ایک بات اور اگر معاملہ صرف عورت مرد کے صرف خار جی ملاپ تک عی دہے گا توبیا تنا اہم نہیں ہوگا۔ معاملہ مرد اورعورت کی ہتی میں گہرائی میں ملاپ کا ہے، کیونکہ ہرمرد کے اندر عورت بھی ہے اور ہر عورت کے اندر مرد بھی ہے۔ حقیقت میں خار جی طاب اور انجذاب ایک سبق ہوتا ہے، ایک تجرب ہوتا ہے، داخلی ملاپ کے لیے تیار ہونے کا۔

جديد نفسيات خصوصاً نفسيات كا رُوكِي مكتبهُ قكر Jungian School of (Thought اے تشکیم کرتا ہے۔ اس کی اساس اس پر ہے کہ مرد ذوجنس ہے اور عورت بھی ذوجنسی ہے۔ اگر تمہارا شعوری ذہن مرد کا ہے تو تمہارا لاشعوری ذہن عورت کا ہوگا اور دومری طرف بھی یمی معاملہ ہوگا۔

تا ہم شروع شروع میں داخلی طاب مشکل ہوتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ داخلی غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پہلے جمہیں دکھائی دینے والے سبق سیسنا ہے۔ خارتی

226 عورت سے ملو، خارجی مرد سے ملوتا کہ مہیں چند تج بے اس بات کے ہوجا کیں کہ بد ملاب آخر

ہے کیا۔ پھر دھرے دھرے تم وافل کی طرف حاش کر سے ہواور وہاں بھی یہی قطبیت پا

جس دن تمهارا اندر كا مرد اور اندركي عورت ملتے جي تم كيان يا جاتے ہو۔ وہ دن عظیم خوثی کا دن ہوتا ہے، صرف تمہارے لیے بی نہیں بلکہ ساری ستی کے لیے۔ ایک آدی اور والی آچا ہے، لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ایک کیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جب بدھ کو گیان ملا تھا تو آ سان سے چھول خچھاور ہوئے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے، بیشاع انداظہار ہے، لیکن ہے حیران کن اہمیت کا حامل فرورساری ہتی رقص کر رہی ہوگی، ضرور ساری ہتی نے گیت گائے ہول کے، ضرور لا کھول چھول نچھاور کے گئے ہوں گے \_اس لیے کہ بیالک نادر واقعہ ہے۔ایک بھٹکتی، ٹولتی روح کو دفعتاً ملاپ ہوجاتا ہے، اور منتشر روح مجو جاتی ہے۔

تاہم پہلا سبق، یادر کھو، خارج میں پڑھنا ہے۔ جب تکتم عورت کو خار تی گئے پر نہیں جانو گے، اس کی ساری ٹروت کے ساتھ، اس کے سارے شیریں پن اور تھ پن کے

جب تک تم مردکو باہر سے نہیں جانوگی، اس کے سارے حسن اور اس کی ساری یوصورتی کے ساتھو، تم اندر کی طرف سفر کرنے کی اہل نہیں ہو یاؤ گی۔ تم واخل میں ین (Yin) اور یا تک (Yang)، شو اور عمق کے طاب کی اہل نہیں ہوگ۔

### كرشنا مورتي

ج كرشنا مورتى ايك وُرياب (Enlightened) مخص ب-وه سياس ك خلاف ہے۔ یہ زندگی کے حوالے سے اس کا فلفہ ہے۔ بلاشبہ بیایک تک نظری پہنی فلفہ ہے۔ وہ سرنگ نما وژن کا حامل ہے۔ بلاشبہوہ اینے سرنگ نما وژن کے مطابق جو کہتا ہے، درست ہے، تا ہم بیروژن بہت محدود ہے۔

وہ کہرسکتا ہے کہ سنیاس غلط ہے، وہ کہرسکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تاہم میں سنہیں کہ سکتا کہ وہ غلط ہے کیونکہ میں ایک وسیع تروڑن کا حامل موں، ہمہ گیروژن کا حامل موں۔ اگر میں یہ کہسکتا ہول کہ بدھ درست ہے، زرتشت درست ہے، لاؤ ترو درست ہے، تلویا، اتیشا اوردوس سے بہت سے درست ہیں توش کرشنا مورتی کو بھی درست کھ سکتا ہوں۔

ہاں ایے لوگ ہیں جن کے لیے اس کاوڑن مدوگار ہوگا، تاہم ایے لوگ بہت کم ہیں۔ ورحقیقت جن لوگوں کے لیے اس کا وان درست ہے، ہوسکتا ہے انہیں اس کی مدد کی ضرورت ہی نہ ہو \_اس کی وجہ یہ ہے کہ گروکی مدد کی ضرورت ہی تو سنیاس ہے۔ گروکی مدد کی ضرورت چیلا بنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔

کرشنا مورتی لفظ گرواور چیلا کا بہت مخالف ہے۔ تا ہم وہ پچاس سال سے یہی کچھ تو کررہا ہے۔وہ گرو ہے، جو کہتا ہے کہ وہ گرونہیں ہے۔ جولوگ اسے سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، وہ چیلے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہوہ چیلے ہیں۔

یدا ہم نیس ے کہ تم کیا موچ ہو، اہم یہ ہے کہ تم کیا ہو۔ وہ گرو ہے اور اس کے چیلے ہیں۔ وہ گروہونے سے اٹکار کرتا ہے۔ بیاس کی جال ہے۔اس اٹا پرست دنیا میں لوگوں

کا اپنے آپ کوسپر دکر دینا بہت مشکل ہوتا ہے، انا کوترک کر دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو انا پرست اپنی انا کوترک ٹبیں کرتے، وہ ان کے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے۔ وہ کہتا ہے: ''تم اپنی انا رکھ کتے ہو، تہمیں چیلا بننے کی ضرورت ٹبیں ہے، تہمیں سنیاسی بننے کی ضرورت ٹبیں ہے۔'' انا پرستوں کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کسی کے سامنے تھکنے کی ضرورت ٹبیں ہے۔تا ہم اسے سنتے ہوئے، مسلسل اے سنتے ہوئے اندر کہیں گہرائی میں جھکا کہ وقوع پذریہ ہونے لگتا ہے، سپر دگی رونما ہونے گئی ہے۔

وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ گرو ہے۔ تاہم گروکو جو کچھ مطلوب ہوتا ہے، اے اپنے سامعین سے وہ ی کچھ مطلوب ہوتا ہے۔ گرو کہتا ہے: "سوچ بغیر سنو، کا ملا سنو، تہارے خیالات کی مداخلت نہیں ہوئی چاہے۔" یہی کچھ اے اپنی چیلوں سے مطلوب ہوتا ہے، جنہیں وہ چیلے نہیں کہتا ہے۔ یہ ایک نہایت نئیس چال ہے۔وہ کہ سکتا ہے کہ نمیای غلط ہے۔ اسے ایسا کہنا ہی ہے۔

وہ جب بھی ہندوستان میں ہوتا ہے \_ اور جلد ہی وہ جہال کہیں ہوگا، ہرا جلاس میں وہ میرے سنیاسیوں کو پالے گا۔ اس سے اسے بہت غصر آتا ہے، اور جب وہ سنیاس اور سنیاسیوں کے خلاف اس کے بولئے پر ہنتے ہیں تو اسے زیادہ غصر آتا ہوگا۔

وہ انہیں کہتا ہے: تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اگرتم پہلے ہی گروکو پا چکے ہوتو تہمیں میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ "میرے ایک سنمیاس سے اس نے خلوت میں پوچھا تھا: ''اگر تہمیں گرول چکا ہے تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ "

میرے شیاسی نے کہا تھا: ''لیکن ہمارا گرو کہتا ہے ہر جگہ جاؤ۔ تہمیں جہال سے چکھ طے، اے حاصل کرو۔ بیاس کی تعلیم و تلقین ہے اور ہم اس کا تھم مانتے ہیں۔ ہم یہال آپ کی چیروی کرنے تھوڑا ہی آتے ہیں!''

فطری بات ہے اسے بہت غصر آتا ہے۔ بہی خوبصور تی ہے کہ وہ جھے تبول نہیں کر سکتا لیکن میں اسے قبول کر سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے سئلہ نہیں ہے۔ میں ہرفتم کے لوگوں اور ہرفتم کے فلسفوں کو تبول کر لیتا ہوں۔ میراوژن بہت وسیع ہے۔

وہ گروؤں اور چیلوں کے اتنا خلاف کیوں ہے؟ در حقیقت بیا لیک زخم ہے، جو مجر تو

چکا ہے، لیکن جس کا داغ ابھی تک کائی ہے۔اے اس کی مرضی کے خلاف چیلا بننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا کہ اے اپنی بیٹٹ اور تعیوسوٹسٹوں نے متنبیٰ بنا لیا تھا۔ وہ صرف نو سال کا تھا اور بالکل نہیں جانیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔اے ایک نہایت جامہ ڈسپلن کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کیا گیا۔

229

اسے دن کے چوبیوں کھنے تربیت دی جاتی تھی کیونکہ ایک تھیوسوفسٹ لیڈر کا خیال تھا کہ بیاڑکا ایک'' جگت گرو'' بے گا،اس کا خیال تھا کہ بیاڑکا بھگوان میتر بیکا اوتار بنے گا، اس کا خیال تھا کہ بیاڑکا بھگوان میتر بیکا اوتار بنے گا، اس تیاری کروانی چاہیے تا کہ بدھاس کے جم میں دوبارہ زعر کی پالے لیاں اس پر کئی طریقوں سے تشدد کیا گیا۔

اے دوسرے بچوں کی طرح کھانے نہیں دیا گیا، اسے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلئے نہیں دیا گیا، اسے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلئے نہیں دیا گیا، جبکہ ہر بچہ کھیلٹا پند کرتا ہے۔اس پر پہرالگارہتا تھا۔اسے عام سکولوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔اسے تقریباً ایک زنداں میں رکھا گیا تھا۔اسے تع تین بج جگا دیا جاتا اور رسوماتی عسل کرنے پر مجبود کیا جاتا اور پھر بہت کی رسوم اسے اوا کرتا ہوتیں ۔ تبتی، جندوستانی،معری۔وہ ضرور تھک جاتا ہوگا، اکتا جاتا ہوگا۔

آخری زخم جب لگا جب اس کا بھائی تئیہ آند فوت ہوا۔ وہ دو بھائی ہے ۔ لئیہ آند اور کرشنا مورتی۔ دونوں کو تیار کیا جارہا تھا کیونکہ بیٹی نہیں تھا کہ کس نے '' جُبت گرو' بنا ہے۔ لئیہ آنداس سخت ڈسپلن کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ وہ تو پاگل خانے جیسی قید تھی۔ اس کی موت کا کرشنا مورتی کو شدید صدمہ ہوا۔ اسے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ اس کی حجب کے اظہار کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے خاندان سے دور رکھا گیا تھا۔ اس کی مال مرچکی تھی جبکہ باپ ان کی دکھیے بھال کرنے سے قاصر تھا۔ وہ ایک معمولی ساکلرک تھا۔ اپنی بیسنٹ نے دونوں لڑکوں کو معہولی بنا لیا اور انہیں مختلف باطنی علوم (Disciplines) سکھنے کے لیے ساری دنیا میں گھومٹا پڑا۔ یہ ان کی وجہ سے مرگیا ہو۔

اور پھر وہ گروجنہیں کرشنا مورتی نے مجت سے نہیں چنا تھا ..... وہ اوراس کا بھائی قیدیوں کی طرح تھے اوران کے گروجیلروں کی طرح۔اسے گروؤں کے حوالے سے ایک بہت

غلط تاثر ملا۔ اس کے لیے ان کے شکنے سے نکلا مشکل تھا۔ آخروہ ان کے شکنے سے نکل میا تم كى كوكب تك جكڑے ركھ علتے ہو؟ جب وہ جوان ہوا، اور جال سے تكانے كى قوت كا مالك مواتو بھاگ لکلا۔ اس نے اعلان کیا: "میں کی کا گروٹیس موں، نہ بی میں" جگت گرو" بنوں گا۔ بیرسب بکواس ہے!"

230

تب سے داغ باتی ہے۔ تب سے وہ گروؤں علم، مراقع، چیلوں کے بارے میں بول رہا ہے اور ان سب کا مخالف ہے۔ ورحقیقت وہ کی گروکونیس جانا، اور وہ کی چیلے کونہیں جانا \_ كيونك ييم رقو في نبيل جاسكة ، انبيل توتم محبت اورخوشي ع قبول كرت مو

تم اس سے کہیں زیادہ خوش قسمت ہو۔تم نے جھے خوشی سے، محبت سے قبول کیا ب، اورتم جھے ہے کی بھی کمجے عبت کرنے کوآ زاد ہو۔

اگر کسی بچے کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی گئی ہوتو وہ ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اگر کسی لڑی کی مرضی کے خلاف اس کا جنسی استحصال کیا جائے یا اگر اسے علم نہ ہوکہ یہ کیا ہور ہا بار مار مار اعتبار ہے، مجی چین ہے، سکون سے نہیں رہے گی، کھی نہیں ۔خوف بار بار حاوی

بیاس صدی کا سب سے گندا واقعہ تھا کہ ہرطرح کے احتی تھیوسوفی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ بیتمام فداہب کی خویوں کے احتزاج کی ایک کوشش تھی۔ ایما کوئی احتزاج ممكن نبيس ب- اگرتم ايا كوئي امتواج كرو كے تو تبهارے ماتھوں مين زنده، سائس ليتا جم مبیں، ایک لاش ہوگی۔

برایا بی ہے کہ تم بہت ی مورتوں سے مجت کرتے ہو \_ ایک مورت کی آ تھیں خوبصورت بن، تم اس كى آئكسين فكال ليت بور دومرى عورت كى ناك خوبصورت ب، تم اس کی تاک کاٹ لیتے ہو اور الیابی سارے اعضا کے ساتھ کرتے ہوتم سارے اعضا کو اکٹھا کرنے سے ایک لاش بی یا علتے ہو۔ ایک لاش بنانے کے لیے تم نے بیں خوبصورت عورتوں کو مار ڈالا ہوگا۔ نتیجہ ہے بزی پیوٹوٹی ، سراسر حماقت۔

تعيوسوفى نے يكى كيا تھا كوئى شے مندومت ميل خوبصورت ب،كوئى شے تاؤمت يل خوبصورت م، كونى شے يبوديت على خوبصورت مرسب كواكھا كرو،سبكوايك مكسر

(Mixer) من ڈالو، انیس طاؤ، اور تہمیں جو کھے طے گا، ایک لاش ہوگی۔

برقستی ہے کرشنا مورتی کو ایسے لوگوں میں جینا تھا۔ تاہم وہ جیران کن ذہانت کا ما لک تھا۔اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کھو گیا ہوتا،اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس پنجرے سے باہر نه آیا تا۔ جبکہ پنجرہ اس قدر خوبصورت تھا، اس قدر لبھا لینے والا تھا \_ ہزاروں پیروکار مہیا تعے۔ تاہم وہ جرأت ركھتا تھا، وہ اس سب كوچھوڑنے كى ہمت اور ذہانت ركھتا تھا، اس جال

بیاس کے لیے مشکل تھا، بہت مشکل تھا، حد تو یہ ہے کہ زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ میں اس کا احرام کرتا ہوں، میں اس کا بے صد احرام کرتا ہوں۔ میں مجھ سکتا ہوں کہ وہ گروؤں اور چیلوں اور منیاس کے خلاف کیوں ہے۔

وہ جو کہتا ہے، وہی مراد لیتا ہے۔اس کو جو مراد ہوتا ہے وہی کہتا ہے۔اس کا محدود وژن بہت صاف ہے۔ محدود وژن کی ایک نہایت خوبصورت بات بیہے کہ وہ بہت صاف ہوتے ہیں۔آ سان جنتا وسیع ہوگا صاف پن اتنا ہی کم ہوگا۔ وژن جنتا برا ہوگا، صاف پن اتنا

میرے وڑن میں سب کھ ہے۔ اس کا وڑن بہت محدود ہے، میرا وڑن ہم کیر ب-اس كا وژن صرف اس كا ب- مير عورن من بده ب، زرتشت ب، مهاوير ب، اور لا کھوں دوسرے ہیں۔ یا در کھنا میں یہاں امتزاج کی کوشش نہیں کررہا ہوں۔ میں میکوشش نہیں كرر ہاككى كى ايك شے خوبصورت ہے تو اسے چن لوں، اور كى دوسرے كى كوئى اور شے۔ مہیں، میں تو ہرروایت کوجیسی وہ ہے قبول کرتا ہوں \_ حالانکہ بعض اوقات وہ میرے خلاف ہوتی ہے، حالانکہ بعض اوقات ان میں ایے مقامات ہوتے جہاں ہونا مجھے پیندنہیں۔سوال میں اٹھتا ہے کہ آخر میں کون ہوں؟ مجھے اس میں اپنی پند کیوں شامل کرنی جاہیے؟

یں ہر روایت کو جیسی وہ ہے، تبول کرتا ہوں، اس میں خلل ڈالے بغیر۔ ایسا پہلے مجی نہیں ہوا اور شاید صدیوں تک ایا ہوگا بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہا ہے ہمہ گروژن کا حامل ہونا بہت الجھا دینے والا ہے۔ تہمیں میرے ساتھ رہتے ہوئے تین مجمی نہیں مل سکا۔ تم جتنا زیادہ میرے ساتھ رہو گے، تمہارے پیروں تلے کی زمین اتنی می غائب ہوتی جائے گی۔

تم يهاں جتنا زيادہ ميرے ساتھ رہو گے، اتنا بى تمہارا ذبن جاتا رہے گا، اور اس كے ساتھ بى ساراتين بحى۔

ہاں،تم شفافیت پالو کے، تیقن نہیں۔

کرشنا مورتی کے ساتھ ہر شے یقینی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کا سب سے متقل مزاج انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نہایت محدود وژن کا حال ہے۔ جبتم کس محدود وژن کے حال ہوتے ہوتم لاز ما بہت متقل مزاج ہوتے ہو۔

تم جھ سے زیادہ متلون مزاج انبان کہیں نہیں پا سکتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جھے

ہت متفاد تصورات کے لیے جگہ بنانا ہوتی ہے۔ بدھ مت اور اتبیقا میں کوئی شے مشترک نہیں

ہے، مہادر اور زندگی میں کوئی شے مشترک نہیں ہے۔اس کے باوجود سب جھ سے طقے ہیں
اوروہ سب جھ میں ایک ہوتے ہیں۔ میں چُخانبیں، میں ما خلت نہیں کرتا، میں تو بس ان

ایک جران کن حد تک نی سمفنی، میں اسے امتزاج (Synthesis) نہیں سمفنی (Synthesis) نہیں سمفنی (Symphony) کہتا ہوں، جو یہاں انجرتی ہے۔ امتزاج میں ایک آرکشرا میں سارے سازی رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جرشاک ہم آ جنگی کرساتھ۔

کرشنا مورتی ایک تنها بانسری بجانے والا ہے۔ ش ایک آرکشرا ہوں: بانسری قبول کر لی گئی ہے۔ بلاشبہ کرشنا مورتی میرے آرکشرا کو قبول نہیں کرے گا، دہ ایک تنها بانسری بجانے والا ہو، میں اس کو سرابتا ہوں۔ میں بجانے والا ہے، میں اس کو سرابتا ہوں۔ میں اس سراہ سکتا۔ وہ کیا جانے آرکشرا کے بارے میں؟ میں جانتا ہوں بانسری کے بارے میں سب چھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے آرکشرا کا حصہ ہے، موں بانسری کے بارے میں سب چھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے آرکشرا کا حصہ ہے، مرف ایک چھوٹا سا حصہ تاہم اس کے لیے بانسری بی سب چھے ہے۔

میں اس کی سنیاس پر تقدید کو بچھ سکتا ہوں۔ اگر وہ تقدید ندکتا تو جمرت ہوتی ۔ یہ تا تا تا ہوتا ، یہ میں ہوتا ، یہ میں ہوتا ، یہ میں ہوتا ، یہ میں اس بوڑھے کو بولنے دو، اور پلیز اے سنتے ہوئے اے اکساؤ۔ سامنے والی

صف میں بیٹھواور جب وہ سنیاس کو بُرا کہاتو ہنسو، تالی بجاؤ۔ تب وہ حقیقاً غصے ہوگا۔ وہ دنیا کا واحد توریاب شخص ہے جے غمر آتا ہے۔اور یہ کاملاً خوبصورت بات ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میں اس سے محبت اور اس کا احترام کرسکتا ہوں، جیسا وہ ہے، ویسے ہی۔ تاہم وہ محمد سے محبت نہیں کرسکتا، میر!احترام نہیں کرسکتا، میں اسے بھی بھھ

233

● 戀 €

ك طرح بينجو كي؟

ہندوستان کے چارواک اور ایونان کے اپی کیورس جیسے لوگ بھی گزرے ہیں، جو سیرھی کے صرف نچلے جھے پریقین رکھتے اور انہوں نے اوپروالے جھے کورو کر دیا تھا۔

میں اس کی کلیت کو تبول کرتا ہوں۔ میں کیچڑ کو تبول کرتا ہوں، میں کنول کو تبول کرتا ہوں، میں کنول کو تبول کرتا ہوں، اور میں اُس سب کو تبول کرتا ہوں جو کہ ان کے درمیان ہے۔ اس لیے ہم شخص کا جھے غلط سجھنا لازم ہے۔ روحانی لوگ جھے غلطی ہے مادیت پرست بچھتے ہیں۔ انہیں غلط بنی ہے کہ میں روح کو نہیں مانتا، انہیں یقین ہے کہ میرا محبت کا پرچار، جنس کا پرچار ہے، انہیں یقین ہے کہ میں روح کو نہیں مانتا، انہیں یقین ہے کہ میرا محبت کا پرچار کر رہا ہوں۔ مادیت پرست، ابھی کیورینز، چارواک کو مانے والے بھی جھے غلط بچھتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میں جنس اور تجریدی محبت کو جال کہتا ہوں۔ حمیمیں غیروجودیاتی تجریدات کی طرف لے جانے کے لیے، مسرت، سادمی، میں کی طرف لے جانے کے لیے، مسرت، سادمی، میکھوان کی طرف لے جانے کے لیے، مسرت، سادمی، میکھوان کی طرف لے جانے کے لیے، مسرت، سادمی، میکھوان کی طرف لے جانے کے لیے۔

مادیت پرست اور روحانیت پرست بھی جھے غلط بھیں گے۔ میرے سیای بھی جھے غلط بھیں گے۔ میرے سیای بھی جھے غلط بھیں گے۔ میرے منیای بھی جھے غلط بھیں گے۔ تم ہر کہیں جھے غلط بھی غلط بھی ایر معاشرے میں، ہر نظرے میں۔ میرے ساتھ رہنا خطرناک ہے، جہیں بھی غلط بھی لیاجائے گا۔ جہیں اے اپنی ہتی کی حقیقت کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔

اور وجہ واضح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں کی نے سارے رگوں کو قبول نہیں کیا۔ میں اس لیے سارے رگوں کو قبول نہیں کیا۔ میں اس لیے سارے رگوں کو قبول کرتا ہوں کہ میرے لیے، نچلا سرا، اور او پر والا سراالگ الگ نہیں ہیں۔ میرے لیے وہ ایک ہیں۔ نچلا او پر والے میں ہے، اور او پر والا نچلے میں ہے۔ کچڑ تا شکفتہ کول کا پھول ہے، اور کنول کا پھول شکفتہ کچڑ ہے۔ میں کچڑ کی فدمت نہیں کرت، کیونکہ کول کی فدمت نہیں کرت کیونکہ کول کی فدمت کرنے سے کنول کی فدمت ہوتی ہے۔ میں کنول کی مجمی فدمت نہیں کرت کیونکہ کول کی فدمت کرنے سے کچڑ ساری معنویت کھودیتا ہے: تب وہ صرف اور صرف کچڑ ہوتا ہے۔

میں اس زمین کو قبول کرتا ہوں اور اس آسان کو قبول کرتا ہوں۔ میں جسم اور روب دونوں کو قبول کرتا ہوں، خارج اور داخل دونوں کو قبول کرتا ہوں، میں کامل قبولیت کی تعلیم دیتا

## بالكل مختلف محبت

234

کرش نے مجت کی بات کی تھی، بدھ نے بھی، نا تک نے بھی، اور کیر نے بھی۔ اُن
سب نے مجت کی بات کی تھی۔ تاہم کی نے مجت کی بات ویے نہیں کی تھی جے جس کرتا
ہوں۔ ان کی محبت تجریدی ہے، غیر مادی ہے۔ ان کی محبت بہرحال اس دنیا کی نہیں ہے۔ ان
کی محبت فلفیانہ ہے۔ جس طرح وہ محبت کی تعریف کرتے ہیں، اور جس طرح ہیں محبت کی
تعریف کرتا ہوں۔ وہ مختلف ہے۔ جس محبت کو اس کے سارے رنگوں سمیت تبول کرتا ہوں۔
شی اس کی پوری قوس قزح کو تبول کرتا ہوں۔ وہ انتخاب کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:
"صرف نیلارنگ محبت ہے، باتی سارے رنگ محبت نہیں ہیں۔" کوئی کہتا ہے:"مرف لال
رنگ محبت ہے، باتی ساری رنگ محبت نہیں ہیں۔" وہ زمنی محبت کی خدمت کرتے ہیں، وہ جس میں۔" کوئی کہتا ہے:"مورف کو میں، وہ جس کی خدمت کرتے ہیں، وہ جس کی خدمت کرتے ہیں۔

اور میں پرفرق ہے۔

میرے لیے محبت ایک سیرهی ہے۔ سیرهی کا ایک سراز مین پر نکا ہوا ہے ۔ مذھرف نکا ہوا ہے بلکہ حقیقت میں بڑوں کی طرح زمین میں اتر ا ہوا ہے، زمین میں گڑا ہوا ہے ۔ اور دوسرایسر ا آسان کو چھور ہا ہے۔

وہ صرف دوسرے بسرے کی بات کرتے ہیں اس لیے انسان کا اس تک پہنچنا ملکن ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نچلے سرے کورد کر دیا جاتا ہے جبکہ اونچائی پرصرف یچے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ تہمیں سٹرھی کے نچلے قد چوں کوعور کرنا ہوگا، دگر ندتم او پروالے حصے تک

-090

تهبيس غلط مجما جائے گا۔

اور صرف یمی نہیں کہ تمہیں غلط سمجھا جائے گا۔ اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ تم جھے بھی غلط سمجھو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں سے پچھ یہ سمجھیں گے کہ جنس ہی سب پچھ ہے۔ تمہیں میری کتابوں سے اپ موقف کے حق میں حوالے بھی آسانی سے اس جا کیں گے۔ تم میں سے بہت سے غلط سمجھو گے کہ جنس سے ماورا جانا ہے، صرف سادھی بچ ہے، جنس الیں شے ہے جس سے گزر کرآگے جانا ہے۔ دونوں ہی وقوع پذیر ہوں گے۔

جولوگ حقیقاً مجھے بچھ جائیں گے وہ میرا نکتہ پاجائیں گے، اور دیکھ لیس مے کہ میں میں اس میں میں اس میں میں ایک مادیق روحائیت (Materialist Spirituality) مخلیق کررہا ہوں۔ میں ایک مادیت (Spiritualist Materialism) ایسا پہلے بھی نہیں کیا گیا ہے۔

اور جب بھی پہلی بار پھے کیا جاتا ہے تو فطری بات ہے کہ اے فلط بھے لیا جاتا ہے۔ یہ امکان ہے، تم جھے فلط بھے سکتے ہو۔ دوسری انتہا پر دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں۔ چوفض بھی میری تعلیمات کا ایک حصہ لے گا، جھے لاز ما فلط سجھے گا۔

حمیس بھے کاملاً لینا ہے، میری کلیت ش لینا ہے۔ بلاشہ کلیت بہت الجھا دینے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قطبی تشاد سموئے ہوئے ہیں۔ ایک جھے کو بُھٹا آسان ہے۔ آس کی وجہ یہ ہواؤ محسوں کرتے ہو۔ جھے میری کلیت میں فتخب کے یاد بی یا دومائی۔ یہ آسان ہے، تم مخبراؤ محسوں کرتے ہو۔ جھے میری کلیت میں فتخب کر کے تمہیں بہت متحرک زندگی گزارتا پڑے گی ایک لیجے یہ، دومرے لیجے دہ۔ تاہم میرا سارا یغام میری ہے۔

اگر کوئی شخص زندگی کو حقیقتا اس کی ساری ٹروت میں جینا چاہتا ہے، تو اسے متحرک رہنا سیکھنا ہوگا کہ کس طرح 'دمستقل طور پ' غیر مستقل رہنا ہے، ایک انتہا سے دوسری انتہا تک کیسے جانا ہے، بھی زمین میں گہرا گڑا ہوا اور بھی آسان پر اونچا اُڑتا ہوا، بھی عبت کرتے ہوئے اور بول دھیرے تمہاری زمین اور عبت کرتے ہوئے اور بول دھیرے دھیرے تمہاری زمین اور تمہارا آسان قریب تر آجاتے ہیں، اور تم وہ افق بن جاؤ کے جہاں \*\* ودنوں ملتے ہیں۔

گوبھی اور گدھے کی آنت

237

محبوب اوشوا آپ لوگوں کو گوبھی اور گدھے کی آنت کیوں کہتے ہیں؟ سائداز بہت تحقیری لگتا ہے۔

ایک بچور غلام بن کررہ جاتے ہو۔اب تہمیں اس انداز سے کام کرنا ہوتا ہے کہ تمہاری تعریف کی جائے۔ تہمیں ان کی اناول کو کھن لگانا ہوتا ہے، تا کہ جواب میں تم ان سے امیدر کھ سکو کہ وہ تمہاری انا کو کھن لگا ئیں گے۔

جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہوتو اسے خوفز دہ نہیں ہوتے۔ تم انہیں جائے ہوتو اسے خوفز دہ نہیں ہوتے۔ تم انہیں جائے ہو، ان کے بارے میں پیش گوئی کی جاستی ہے، تمہارا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے۔ تاہم جب تم گمنام بجوم کا سامنا کرتے ہوتو زیادہ خوف ابحر آتا ہے۔ تمہارا ساراوجود کا پینے لگنا ہے، تمہاری پوری انا داؤ پر گلی ہوتی ہے۔ تم ناکام ہو سکتے ہو۔ کون جانے؟ تمہاری کامیا بی کی کوئی ضائت نہیں ہے۔

سے دیکھنے دالوں کی پہلی قتم۔ دوسرے تہمیں دیکھ رہے ہیں اور تم محض ایک فقیر مور سے دوسر وہ مور تحال ہے جس میں لاکھوں لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے زندہ ہوتے ہیں، ای لیے وہ صرف زندہ لگتے ہیں، وہ حقیقت میں زندہ نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف تبھی خوش ہوتے ہیں جب دوسرے ان سے خوش ہوں۔ وہ مسلسل مفاہمت میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنی روس نجی رہے ہیں، صرف ایک سادہ می وجہ سے تا کہ ان کی انا مضبوط ہو سکے، تا کہ وہ مشہور ہو کیس، مقبول ہو سکے، تا کہ وہ مشہور ہو کیس، مقبول ہو سکے، تا کہ وہ مشہور ہو کیس، مقبول ہو کیس۔

کیا تم نے مجھی ایک انہائی بیش قدر شے کا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ کہ جب مجھی کوئی شاعر، کوئی ناول نگار، کوئی سائنس دان نوبل انعام حاصل کرتا ہے تو اس کے فوری بعد اس کی تخلیقیت کو زوال آجاتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب تم انا کی منزل مراد (Goal) کو پا پچے ہو، اب کہیں نہیں جاتا ہے، پس لوگوں سے مزید مطابقت کی ضرورت نہیں رہی۔ جب کوئی کتاب مشہور ہوتی ہے، مصنف مرجاتا ہے۔

ظیل جران کی کتاب ''دی پردفٹ'' کے ساتھ کہی ہوا تھا، رابندر ٹاتھ کی '' گیتا بجلی'' کے ساتھ کہی ہوا تھا، رابندر ٹاتھ کی '' گیتا بجلی'' کے ساتھ کہی ہوا تھا۔ یہ تقریباً ایک قانون کا درجہ پاچکا ہے، اشٹنا نہیں ہے۔ جب تم مشہور ہو جاتے ہو، تم مفاہمت کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کس کے لیے؟ مشہور تو تم پہلے ہی ہو چکے ہو۔ جب تم مفاہمت کرنا چھوڑ دیتے ہوتب لوگ تمہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

## دود يكھنے والے

238

#### "دوود کیفنے والول کے اصول کو مجھو۔"

سیالک نہایت اہم سوڑا ہے، داخلی گیمیا گری کی ایک بنیاد۔اسے اپنے ول میں گہرا اُڑنے دو۔ میر تمہاری کا یا کلپ کرسکتا ہے، میر تہمیں نیا جنم دے سکتا ہے، ایک نیا وژن، ایک نی کا نتات دے سکتا ہے۔اس کے دومغہوم ہیں۔ دونوں مفاہیم کو سمجھنا ضروری ہے۔

پہلامنہوم: و کیسے والوں کی دوقشیں ہیں۔ایک تم ایے لوگوں کی ہے جوتہمارے
اردگردموجود ہوتے ہیں تہ ہیں متقلاً علم ہوتا ہے کہ جہیں و یکھا جارہا ہے۔اس سے تم میں خود
شعوری پیدا ہوتی ہے۔ جب تم سٹیج پر بڑے ہجوم کا سامنا کر رہے ہوتے ہوتو تہیں خوف
محسوں ہوتا ہے۔اداکاراسے محسوں کرتے ہیں، شاعراسے محسوں کرتے ہیں،مقرراسے محسوں
کرتے ہیں \_ اور نہ صرف یہ کہ نوا موز بلکہ وہ بھی جواپی ساری زندگی اداکاری میں کھیا بھے
ہوتے ہیں۔ جب وہ سٹیج پرا تے ہیں تو ان میں زیردست کیکیا ہے ابھرتی ہے، ایک زیردست خوف ابھرتا ہے، کہ دہ اداکاری کر بھی یا کمیں ۔

جب بہت ساری نگاہیں تم رجی ہوں قدتم ایک خار بی شے بن کررہ جاتے ہیں۔ تم داخلیت نہیں رجے ہو، تم بن کر رہ جاتے ہیں۔ تم داخلیت نہیں رہتے ہو، تم بن جاتے ہو، شے بن جاتے ہو۔ تم اس لیے خوفز دہ ہوتے ہو کہ مکن ہے وہ مکن ہے وہ تمہاری اٹا کو خوراک ند دیں، ممکن ہے وہ تمہیں پند نہ کریں۔ ممکن ہے وہ تمہیں پند نہ کریں، ممکن ہے وہ تمہیں مسر دکردیں۔ ابتم ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہو۔ تم

اوشو (گرور جنيثر

تہاری ساری تخلیقید کی جزیں تو انا میں تھیں۔اب انا سکون میں ہے۔ساری تخلیقید عائب ہوگئی ہے۔

240

یہ ہے وہ صورتحال جمن میں نا نورے اعشاریہ نو فیصد لوگ زندہ ہیں۔تم صرف ایک قتم کے دیکھنے والے کو جانتے ہو۔ دوسرے کو۔ جبکہ دوسرا ہمیشہ اندیشکی (Anxiety) کو جنم دینے والا ہوتا ہے۔

ال پال سارتر درست کہتا ہے: "دوسرا جہتم ہے!" دوسرا تحبیس سکون یس خیس میں اتا سکون کی وجہ سے کہ خیس ہے اس کی دجہ سے کہ دہار نہیں ہوتا ہے۔

کین اپنے باتھ روم میں سکون سے ہوتے ہوئے تہمیں اچا تک ہا چلے کہ وئی تمہیں کی مول (Keyhole) سے و کھ رہا ہے تو وفعتا سارا سکون غارت ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تم دوبارہ کشیدہ ہوجاتے ہو تمہیں دیکھا جارہا ہے تا!

لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے صدیوں سے پنڈت تمہیں کہدرہے ہیں کہ بھگوان مشقلاً تمہیں و کیھ رہا ہے۔ مثقلاً و کیھ رہا ہے، دن رات ہم سوبھی جاؤ تو وہ نہیں سوتا ہے۔ وہ تمہارے سرہانے بیٹھا تمہیں و کیھا رہتا ہے۔ وہ نہ صرف تمہیں و کیھا رہتا ہے بلکہ وہ تمہارے خوابوں کو ایوں کو بھی و کیھا رہتا ہے۔ لیس نہ صرف تمہیں تمہارے انگال کی سزا دی جائے گی بلکہ تمہارے خوابوں، تمہارے خیالوں، تمہاری خواہوں اور تمہارے الحاسات کی بھی۔

پٹرٹوں نے لوگوں میں بے پناہ خوف پیدا کر دیا ہے۔ ذرا متنظا و کیھنے والے بھان کا تصورتو کرو۔ایک لمحہ بھی ایسائیس،صرف ایک لمحہ، کہ جبتم اپنے ہوسکو۔ بیلوگوں کواشیا میں بدل دینے کی زبردست جال تھی۔

ہم دوسروں کی توجہ کے لیے کیوں مرے جاتے ہیں؟ \_اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
کو کھلے ہیں۔ ہم جیسے ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم جیسے ہیں، ہم ستی کے مرکز کے حال نہیں ہیں۔
ہم محض شور ہیں، جوم ہیں، ایک دوسرے سے لاتے جھلاتے نوکروں سے جرامکان، کیونکہ
مالک موجود نہیں ہے یا گہری نیندسویا ہوا ہے۔ ہم دوسروں کی توجہ کے لیے اس واسطے مرے

چاتے ہیں تا کہ ہم کم از کم ایک جعلی مرکز بناسکیں۔اگر حقیقی مرکز نہیں ہے تو ہم کم از کم ایک جعلی مرکز پر انتصار کر سکتے ہیں۔ یہ تہمیں ساتھ (Togatherness) کا دھوکا تو دےگا، یہ تہمیں ایک مخص بنا دے گا۔ تم فردنہیں ہو۔ فردیت (Individuality) ایک حقیقی مرکزی ہمتی کی خوشبو ہوتی ہے، اس کی جو یہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔

241

ليكن اكرتم فرونبيل موتو پركم ازكم تم فحض تو موسكة موءتم شخصيت تو حاصل كرسكة

-91

اور شخصیت بھیک میں مانگنا پرتی ہے۔ فردیت تمہاری داخلی نشودنما ہوتی ہے۔ یہ خود بخو دجم لیتی ہے، تہمیں دے بھی خود بخو دجم لیتی ہے، تہمیں اے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا ہے، اورکوئی شخص اسے تمہیں دے بھی نہیں سکتا۔ فردیت تمہاری کشادگی ہے۔ تا ہم شخصیت بھیک میں مانگی جا سکتی ہے، لوگ اسے تہمیں دیے ہیں۔ تہمیں دیے ہیں۔

اگرتم جنگل میں تنہا ہو کے تو تم کسی شخصیت کے حال نہیں ہو گے۔ یاد رکھوتم فردیت کے حال نہیں ہو گے۔ یاد رکھوتم فردیت کے حال تنہیں و گے۔ یاد رکھوتم فردیت کے حال تو ہو گے لیکن شخصیت کے بہر حال نہیں۔ اگرتم ہمالیہ میں تنہا ہو، تو کون ہوتم ایک سادھو یا ایک پائی؟ وہاں نہ تو کوئی تنہاری تعریف کرنے والا ہے اور نہتحقیر، وہاں کوئی نہیں جو تم بہیں مشہور یا بدتام کرے، وہاں تمہارے سواکوئی نہیں ہے۔ اپنی کا مل تنہائی میں، کون ہوتے ہوتم؟ یالی یا سادھو؟ بہت مشہور شخص، وی وی آئی پی یا محض لافض (No Body)؟

تم سیکھ بھی نہیں ہوتے۔ نہ تو تم بہت اہم شخص ہوتے ہو، نہ لا شخص۔ اس کی وجہ سے

ہردونوں کے لیے دوسرا لازی ہے۔ تہماری شخصیت کی عکائی کرنے کے لیے دوسروں کی

ہردوں کے میں مردری ہوتی ہیں۔ تم نہ یہ ہوتے ہو، نہ دو۔ تم ہو، لیکن تم اپنی حقیقت میں ہو، تہمیں

دوسرے نے نہیں گھڑا ہے۔ تم ویے ہوتے ہو جسے تم ہو، اپنی کامل پر بھنگی میں، مصدقہ پن

ای لیے بہت سے لوگ دانش مندی ای میں سیجھتے ہیں کہ معاشرے سے فرار ہو جائیں۔ درحقیقت بیمعاشرے سے فرار نہیں ہوتا، بیمعاشرے کے خلاف نہیں ہوتا، بیتو محض شخصیت کورک کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔

گوتم بدھ نے اپنامحل چھوڑ دیا تھا۔وہ برول نہیں تھا،وہ فرار پینر نہیں تھا۔تو پھراس

نے کل کیوں چھوڑا تھا؟ رابندر ناتھ نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت نظم کامی ہے۔
اس نے کل چھوڑ دیا، وہ بارہ سال جنگلوں میں پھرتا رہا، تپیا اور مراقبہ کرتا رہا۔ آخر حتی مسرت
کا دن آگیا، اس نے گیان پالیا۔ فطری طور پر اسے سب سے پہلے جو بات یاد آئی یہ تھی کہ
اسے کی واپس جا کر بیر خوش خری اس عورت کو سانی چاہیے، جس سے وہ مجبت کرتا تھا، اس بچ
کو جے وہ چچے چھوڑ آیا تھا، اس بوڑھے باپ کو جواب بھی اس کا منتظر تھا کہ دہ گھر لوٹ آئے
گا۔

سے بڑی انسانی بات ہے، بیدول کوچھو لیتی ہے۔ بارہ سال بعد وہ واپس گیا۔اس کا باپ انسین دیکھ سکتا تھا کہ وہ کون باپ اس پر ناراض ہوا، جیسا کہ باپ ہوا کرتے ہیں۔اس کا باپ انسین دیکھ سکتا تھا کہ وہ کون ہے، نہیں دیکھ سکتا تھا، جو کہ نہایت واضح تھی۔ ساری دنیا اس سے آگاہ ہورہی تھی، لیکن اس کا باپ اسے نہیں ویکھ پارہا تھا۔ وہ اب بھی اس کے حوالے سے شخصیت کے معنوں میں سوچ رہا تھا، جو کہ اب نہیں رہی تھی، جے اس نے اسی ون ترک کرویا تھا جس ون میل چھوڑا تھا۔

در حقیقت بدھ نے کل اپنی شخصیت ترک کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جیسا وہ تھا وہ اپنا تھا، نہ کہ جیسے دوسرے اس کے حوالے ہو چی تھے۔ تاہم اس کا باپ بارہ سال پرانی آ تھموں سے اس کے چیرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بدھ سے پھرکہا:

'' پیس تمہارا باپ ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں ۔ اس کے باوجود کرتم نے جھے گہرا صدمہ پہنچایا ہے، بہت دکھ دیا ہے۔ میں بوڑھا ہوں۔ سے بارہ برس میرے لیے مسلسل افریت تھے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں صرف تمہاری واپسی کی آس میں زندہ رہا ہوں۔ اب تم واپس میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں صرف تمہاری واپسی کی آس میں زندہ رہا ہوں۔ اب تم واپس آگے ہو، لوسلطنت سنجالو، بادشاہ بو! اب جھے آرام کرنے دو، اب میرے آرام کرنے کا معافی کرتا ہوں، میرے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔''

بدھ بنس پڑا۔اس نے کہا: ''جناب! ذرایہ تو جان لیں کہ میں کون ہوں؟ جس مخض نے محل چھوڑا تھا، وہ نہیں رہا ہے، وہ بہت پہلے مر چکا ہے۔ میں تو کوئی اور ہوں \_ جھے غور ہے ویکھئے!''

اس پر باپ کوزیادہ خصہ آگیا۔اس نے کہا: ''کیاتم مجھے دھوکا دینا چاہتے ہو؟ میں نہیں جانتا تہمیں؟ میں تو تہمیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں! میں تنہیں جانتا؟ تہمیں جنم دیا ہے، تمہاری رگوں میں میراخون گردش کررہا ہے ۔اور میں تہمیں نہیں جانتا؟

243

بدھ نے کہا: ''میری التجا ہے، جناب! بلاشبہ آپ نے جھے جنم دیا ہے۔ یس آپ

کے وسلے آیا ہوں، یہ چ ہے، لیکن آپ صرف وسلہ تھے۔ اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہوکر

آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوڑا سوار کو جانتا ہے۔ یس آپ کے جسم کے درداز دں

ہو گڑرا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھے جانتے ہیں۔ در حقیقت بارہ سال

پہلے تو یس بھی نہیں جانتا تھا کہ یس کون ہوں۔ ہاں اب یس جانتا ہوں! میری آ تھوں میں

و کھے۔ ماضی کو بھلا دیجئے کے موجود میں ہوئے!''

تا ہم باپ ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنی بوڑھی آ مجھوں، غصے اور خوثی کے ملے جلے آ نسود ک سے بھری آ مجھوں سے نہیں و کیم سکتا تھا کہ بدھ کے ساتھ کیا بیت چکی ہے۔ ''بید کیا بکواس کر رہے ہوتم، وہ مرکر دوبارہ پیدا ہوا ہے؟ وہ ایک بالکل مختلف فردیت ہے؟ وہ شخصیت نہیں رہا؟ وہ فردیت ہے؟ کیا مطلب ہے اس ساری بکواس کا؟''

و کشنر ایول میں د شخصیت ' (Personality) اور فردیت (Individuality) ہم معنی اور خردیت (Individuality) ہم معنی ہیں۔ تاہم زندگی میں وہ ہم معنی نہیں ہیں۔ شخصیت جموث ہے، دکھاوا ہے۔ فردیت تمہاری سچائی ہے۔

ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بہت ہے لوگ ہمیں توجہ دیں؟ ہم اس کے لیے مرے کیوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے: شخصیت کواپئے گوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے: شخصیت کواپئے گردشکیل دیتے ہو، اتنا ہی تنہاراا پی فردیت کو جانے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔

جب بدھائی یوی نے ملئے گیا تو وہ اس کے باپ سے بھی زیادہ غصے میں تھی۔
اس نے کہا: ''میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گی۔ میں نے بارہ سال آپ کا انتظار کیا
ہے لیکن میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گی، دیانتداری سے جواب دیجئے۔'' وہ اب
بھی سوچ رہی تھی کہ بدھ بددیانتی کرسکتا ہے! ''دیا نتدار بنو، سچے بنواور مجھے صرف ایک بات
بتاؤے تم نے جنگل میں جو کچھ پایا ہے، کیا اسے یہاں کل میں نہیں پایا جا سکتا تھا؟ کیا بھگوان

اوشو (گرورجنیش)

تہمیں معاشرے اور اس کے نقاضوں کا فرمانبردار بنیا ہوگا۔ تہمیں غلط اقدار کے تحت جینا ہو گا۔اس کی وجہ سے کہ معاشرہ ان لوگوں پر مشمل ہوتا ہے جو گہری نیندسوئے ہوتے ہیں۔ان کی اقد ار درست اقد ارتبیل موسکتیں۔

ہاں، ایک بات ہے: تم سادھو بن سکتے ہو۔ تمہارے ہزاروں سادھوالیے بی تو ہیں۔ انہوں نے عزت کی قربان گاہ پر سب کھے قربان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اذیتی دی ہیں، وہ خورکٹی کرتے رہے ہیں، البتہ انہوں نے ایک شے حاصل کر لی ہے۔ وہ سادھو بن چکے ہیں،لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔

اگرتم اس تتم كى بوجا اورعزت جا ہو كے، ايے سادهو بنا جا ہو كے تو تم بہت زياده جمو ٹے بن جاؤ گے، بہت زیادہ جعلی بن جاؤ کے، بہت زیادہ مصنوعی (Plastic) بن جاؤ گے۔ تم مجمی حقیقی گلاب نبیس ہو گے۔

اورانیان کے ساتھ ہونے والا پرسب سے بڑا المید ہے کہ وہ حقیقی نہیں پلاسک کا گلاب بن جائے۔

و کھنے کی دوسری قتم بالکل مختلف ہے، قطبی تضاد ہے دونوں میں۔ایانہیں موتا کرتم دوسروں کی توجہ کے لیے مرے جاتے ہو،اس کے بھستم خوداہے آپ کو توجہ دینا شروع کر دیتے ہو۔ تم خود اپن بستی کا مشاہرہ کرنے والے بن جاتے ہو۔ تم اپنے خیالات کو، خواہشوں كو، خوابول كو، محركات كو، لا لحول كواور حمد كو د مجينا شروع كرديته ہوتم اپنے اعد ايك نى قتم كى آئلى كوتخليق كرتے ہوتم ايك مركز بن جاتے ہو، ايك خاموش مركز، جو وقوع پذير ہونے والى ہر شے كود كھتار ہتا ہے۔

حممين غصر آتا ہے، تممين اے ديكھتے ہو۔ تم صرف غصے ميل نہيں ہوتے۔ اب اس میں ایک نیاعضر بھی متعارف ہوگیا ہوتا ہے، اور وہ پر کہتم اے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور مجره يه ب كم غف كو د كي كت بو غف كو دبائ كى ضرورت نبيل پردتى، وه

عائب ہوجاتا ہے۔

میلی قتم کے سادھوکواے دبانے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اسے اپنی جنس کو دباتا ہوگا، اے اپنے لائج کودیانا ہوگا۔ صرف جنگل میں ہے، کیاوہ بازار میں نہیں ہے؟''

اس كا سوال بي حداجم تحا-

"بال، ع جتناوبال ب، اتا بى يهال بحى ب- تا ہم اے يهال جانا مر ليے بہت مشكل ہوتا۔اس كى وجديد ہے كہ ميں شخصيت ميں كھو كيا تھا۔ شنرادے كى شخصيت، خاوند کی شخصیت، باپ کی مخصیت، مینے کی شخصیت رشخصیت بہت حاوی ہو گئی تھی۔حقیقت مِن مَين نے محل نہيں چھوڑا تھا، میں نے تو مرف شخصيت کو چھوڑا تھا تا كہ جھے كوئى ياد ندولائے كه يش كون مول، اور يش خود اس سوال كا جواب د يسكول كد ديس كون مول؟ ، ميس اينا سامنا كرنا جا بتا تقار مجھے دوسرول كے"جوابول" سےكوئى دلچيى بيل تقى-

244

تاہم ہرکوئی دوسروں کے جوابول میں دلچیں رکھتا ہے۔ جب کوئی کیے کہ " تم بہت خوبصورت ہو' توحمہیں کتنااحما لگاہے!

شخصیت تو ایک شوچی ہے۔ یہ دوسرول کو رحوکا دے سکتی ہے لیکن بی تہمیں دھوکا نہیں دے عتی، کم از کم زیادہ عرصے تک نہیں۔

اورجس روزتم ائي فرديت سے لطف اندوز ہوسكو، اس دن تم آزاد ہوتے ہو\_ ووسروں پر انتھارے آ زاو۔ اگرتم ووسرول کی توجہ مانکو کے تو تہمیں اس کے بدلے میں لاز ما کھ نہ کھ دیا ہو ےگا۔ بیفلائی ہوتی ہے۔

تم جتنا زیادہ لوگوں سے اپنے لیے توجہ ما تگتے ہوا تنا ہی تم ایک چیز بن جاتے ہو، جے بیل اور خریدا جا سکا ہے۔ ساری عوامی شخصیات کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے \_ ساست دانوں، شوہز کے لوگوں کے ساتھ۔

یہ و کھنے کی ایک قتم ہے۔ تم چاہے ہو کہ تمہیں دیکھا جائے۔ بی تمہیں عزت دیا ہے، اورمعزز بنے کے لیے مہیں کروار اور اخلاق کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم وہ سارا کردار اور وہ سارا اخلاق محض منافقت ہوتی ہے۔ تم اے ایک غرض سے پیدا کرتے ہو، اس لیے پیدا كرتے ہوكدوس علميس توجدويں۔

اگرتم عزت عاج ہوتو تمہيں ہاں ميں ہال ملانے والا (كنفرست) بنا ہوگا،

اور جتنا زیادہ تم کسی شے کو دباتے ہو، اتنا زیادہ گہری وہ تمہارے لاشعور میں اتر عاتی ہے۔ وہ تمہارے تبدخانے میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے تمہاری زندگی پر اثر ڈالنا

وہ ایے زخم جیسی ہوتی ہے جس سے پیپ رس ربی ہولیكن جے تم نے و حانب ديا اوا او صرف اسے ڈھائیے سے تم صحت یاب نہیں او سکتے۔ اس طرح وہ ٹھیک نہیں او گا۔ ورحقیقت اے ڈھانپ کرتم اے زیادہ برھارے ہوتے ہو۔ان سے برطرح کی دہائی ہوئی چزوں کی بدیوآئی ہے۔

ودسری قتم کا و کیمنا ایک بالکل مخلف قتم کے فخص کو تخلیق کرتا ہے۔ وہ واٹا انسان کو تخلیق کرتا ہے۔ دانا انسان وہ ہوتا ہے، جوخود سے جانا ہے کہ وہ کون ہے، دوسرول کے مطابق نہیں۔ دانا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارتاہے، دوسرول کی اقدار كرمطابق نبيل - وه اي وژن كا مالك موتا بادرأس جيني كى جرأت بهى ركمتا ب

وانا انسان باغی موتا ہے۔ سادھوفر مال بردار موتا ہے، آرتھوڈوکس موتا ہے، روایق ہوتا ہے، روایت پرست ہوتا ہے، ہال میں ہال ملائے والا کفرمٹ \_ ہوتا ہے۔ دانا انسان ہاں میں ہاں ملانے والا کفرسٹ \_ نہیں ہوتا۔ وہ غیرروائی ہوتا ہے، روایت ش ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے۔

بخاوت عین اس کی بستی کا ذا کقہ ہوئی ہے۔ وہ دوسرول کامختاج (Dependent) نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، اوروہ آزادی کی مرت ہے، آزادی کی خوشی

ہوسکتا ہے کہ ایک بہت بڑا بھوم سادھو کے پیچے بھے ہو۔ تا ہم دانا انسان کے ماتھ صرف منتخب لوگ ہوتے ہیں، جو کدا ہے بچھنے کے اہل ہوتے ہیں۔

عام لوگ دانا انسان کو بچھنے میں غلطی کریں کے جبکہ سادھوکی پوجا کی جائے گی۔ عام لوگ دانا انسان کو برا بھلا کہیں گے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اسے قبل کر دیا جائے۔ یبوع کوصلیب پر چ ما دیا گیا تھا، جبکہ پوپ کی پہشش کی جاتی ہے۔ بیوع ایک دانا انسان تھے جبکہ پوپ دیسا ی ہے جیا کہ مادمو ہوتے ہیں۔

سادھو کردار کا حامل ہوتا ہے، دانا انسان شعور کا۔ فرق بدا جر تاک ہے۔ وہ استے بی مختلف ہیں جینے کہ زمین اورآ سان۔ کردار کو متقبل کے مقاصد پورے کرنے کے لیے تھویا كيا ہوتا ہے ونيا مس عزت ماصل كرنے كے اور مؤرك ميں زيادہ سے زيادہ لذتي ماصل

247

شعور کستنقبل کا حامل نہیں ہوتا۔ کسی مقصد کا حامل نہیں ہوتا۔ وہ خود اینے لیے مرت ہوتا ہے۔ وہ کی مقصد کے حصول کا وسلے نہیں ہوتا۔ وہ خود اپنا مقصد ہوتا ہے۔ کی ساوھو کے ساتھ ہونا، ایک جول ساز کے ساتھ، ایک نقال کے ساتھ ہوتا ہے۔ کی دانا انبان کے ساتھ ہونا، ایک سے اور مصدقہ انبان کے ساتھ ہونا ہے۔ کی سادھو کے ساتھ ہونا، زیادہ سے زیادہ ایک استاد (Teacher) کے ساتھ ہونا ہے۔ کی دانا انیان کے ساتھ ہوٹاء ایک گرو (Master) کے ساتھ ہوٹا ہے۔

يه اوت إلى دود كفي والي

اليف كبتا ب: "وود يكف والول كاصول كوتجهو-"

ملے سے گریز کرواور دوسرے میں جذب ہوجاؤ، ڈوب جاؤ۔

اس سور اکا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ دوسرامفہوم سے بہلے ذہن کی اشیا کا مشاہرہ كرو- بيمغبوم بيلي والےمفہوم سے اعلى تر ہے۔ ذہن كى اشيا كا مشابدہ كرو-

پ بیل اے "دھیان" (Meditation) کہتا ہے۔ ای لفظ سے زین اور جان بائے محے ہیں۔ ذہن کی اشیا کا، ذہن کے مواد کامشاہرہ کرو۔ تنہارے سامنے سے جوگزرتا ہے، اے دیکھو، بغیر تا ہے تو کے (Without Evaluating)، بغیر کوئی قصلہ دیے، بغیر فدمت کیے۔ اس كحتى مين يا مخالفت مين نه بوؤ، صرف مشامده كرو- يول دهيان، مراقبة خليق يا جاتا

دوسرامنهوم ب: خود د ميضف والے كود كيمو يوں سادهي تخليق پاجاتى ج، ساتورى مخلیق پاجاتی ہے، حتی سرت تخلیق پاجاتی ہے۔ پہلادوسرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے خيالات كود كيمنا شروع كروليكن وبين مت تفهر جاؤ۔ جب خيالات عائب ہونے لكيس توبيرمت موچو کہ تم ایک اور کام کرنا ہے، ایک اور مرطے سے گزرنا ہے۔ اب 249

و کھنے والے کو دیکھو۔اب صرف مشاہدہ کرنے والے کا مشاہدہ کرو۔ کچھ بھی نہیں رہا،صرف تم ہو۔ پھر دفعتا آ گی ہے آ گامیو جاؤ، اور بول دھیان سادی ش تبدیل ہو جائے گا۔ ذہن کو و كيف سے ذبن غائب ہو جاتا ہے۔ و كيف والے كو و كيف سے و كيف والا وسعت يا جاتا ہے اور کا نات بن جاتا ہے۔

248

بہلا مرحلہ منفی ہے، ذہن سے چھٹکارا پانے کا۔ دوسرا مرحلہ شبت ہے، حتی شعور مي جرس اتار نے کائم اس حتی شعور کو بھوان کہدلویا نروان، جوتم جا ہو۔

#### خوشی کے حاشتے والا ذہن

#### اتیشا کہتا ہے: ہمیشہ خوشی کے ماشتے (Frame) والے ذہن ير جروسه كرو-

اگرتم ناخوش مور تواس کا سادہ سا مطلب سے کہتم نے ناخوش رہنے کے حربے می سکھے ہیں، اور کی جمی جمیں ناخوشی کا انتصار تمہارے ذہن کے زادے پر ہے۔ ایے لوگ ہیں جو کہ برصورتحال میں ناخوش رہتے ہیں۔ان کے ذہن کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جوکہ ہر شے کونا خوشی میں بدل دیتی ہے۔ اگرتم انہیں گلاب کے چول کی خوبصورتی کے بارے من بتاؤ کے تو وہ فوراً کا نٹوں کو شار کرنے لگیں گے۔ اگر تمہیں انہیں کہو گے: ''کتنی خوبصورت صح ہے، کتنا خوبصورت دھوپ جرا دن ہے!" تو وہ تہیں ایوں دیکھیں عے جسے انہیں تمہاری بات پر جمرت ہورہی ہو۔ وہ کہیں گے: ''تو پھر کیا ہوا!! دو اعد جبری راتوں کے درمیان ایک دن! محض دو اندهري راتول كے درميان ايك دن بى تو ج، تو پركون ى برى بات ج؟ تم التخ محرزده كول دكهائي دےرہ مو؟"

ای بات کوایک شبت زاوئے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تب دفعتا ہر رات دو دنوں کے درمیان ہوگی۔ تب دفعتا معجز ہ ہوگا کہ اتنے بہت سارے کانٹوں کے درمیان ایک گلاب، ایک نرم و نازک چول کا کھانامکن ہوگا۔

ہر شے ویکی ہی ہوتی ہے۔ سارا دارد مدارات بات پر ہے کہ تمہارے ذہن کا حاشیہ کیسا ہے؟ لاکھوں لوگوں کے ذہنوں پر کاٹا (Cross) لگا ہوتا ہے، انہوں نے صلیبیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ یو چھ تلے دیے ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کو کھیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن کا حاشیہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ذہن فوراً منفی چیزوں پرمرکوز ہو جاتا ہے۔ وہ منفی کو ہڑا کر کے دکھاتا ہے، وہ زندگی کی طرف مایوسانہ رسائی رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے رہتے ہیں: ''ہم کیا کر

250

سكتے ہيں؟ دنيا تو ہے ہى الي-"

نہیں، دنیا ایک نہیں ہے! دنیا تو مطلق طور پر ندایی ہے، ندویی۔ یہ کانوں کی حال ہے، یہ ولیک۔ یہ کانوں کی حال ہے، یہ گلابوں کی حال ہے، یہ دنوں کی حال ہے۔ دنیا سراسر نیوٹرل ہے، متوازی ہے، یہ بھی کھے رکھتی ہے۔ اب بیتم پر ہے کہتم کیا چنتے ہو۔ اگرتم نے صرف غلط کو چننے کا فیصلہ کیا ہوگا تو پھرتم غلط تھم کی دنیا میں جیو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہتم اپنی چنی ہوئی دنیا ہی میں جیتے ہو۔

لوگ ای طرح تو ایک بی دنیا ش نرک اور سؤرگ بناتے ہیں۔ یہ بات نہایت نا قابلِ یقین گتی ہے کہ بدھ انبی لوگوں ش، ای دنیا ش جیتا تھا۔ اور وہ سؤرگ ش جیتا تھا۔ اور تم ای دنیا ش، اُی قتم کے لوگوں ش بی رہے ہو، اور تم نرک ش جی رہے

دوطرح کے امکانات ہیں۔ سیای ذہن کہتا ہے: '' دنیا کو بدل دو۔'' فرجی ذہن کہتا ہے: '' ذہن کے حاشے کو بدل دو۔''

ندہب اور سیاست پی قطبی فرق ہے۔ فدہب اور سائنس کے ملاپ کا تو کسی روز
ارکان ہے۔ جلد یا بدیر سائنس اور فدہب کو لازما آیک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ ان کا
طریقہ، ان کا راستہ ایک ہی ہے۔ ہوسکتا ہے سے مختلف ہو سائنس خارج میں تلاش کر رہی
ہے، جبکہ فدہب واخل میں کھوج رہا ہے۔ تا ہم تلاش، تلاش کی کیفیت، ایک ہی ہے۔ تلاش کا
حذر ایک ہی ہے۔

تا ہم مجھے نظر نہیں آتا کہ سیاست اور پڑنب مجھی مل سکیں۔ سیاست ہمیشہ سے سوچتی ہے کہ دنیا غلط ہے، معاشرے کو بدل دو، معاشی نظام کو بدل دو۔ ادر سب مجھ ٹھیک ہو جائے

گا۔ جبکہ ند ہب کہتا ہے و نیا ہمیشہ ایمی رہی ہے اور ہمیشہ ایمی ہی رہے گی۔تم صرف ایک شے کو بدل سکتے ہو \_ اور وہ ہے تمہارے ذہن کا زاویہ،تمہارے ذہن کا مقام۔ اتیشا کہتا ہے: ''ہمیشہ خوشی کے جاشئے والے ذہن پر بھروسہ کرو۔''

اسے اپنی زندگی کا ایک بنیادی اصول بنا او۔ اگر تمہیں بھی کی منفی ہے بھی واسطہ پڑ
جائے تو تم اس میں کچھ شبت ڈھونڈ او تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ شبت ڈھونڈ نے کے اہل ہوگے۔
اور جس دن تم منفی میں شبت ڈھونڈ نے میں ماہر ہو گئے، تم خوشی سے نا چنے لگو

آ ز ماؤ تو سہی، زندگی کے نے وژن کو آ زماؤ تو سہی۔امید کے ساتھ سوچو، مالیوی پرست مت بنو۔ مالیوی پرست اپنے اردگر دنرک پیدا کر لیتا ہے ادراس میں جیتا ہے۔ تم اسی دنیا میں جیتے ہو، جے تم بناتے ہو۔

یاور کھُو! دنیا صرف ایک نہیں ہے، دنیا میں جتنے ذہن ہیں، اتنی ہی دُنیا کیں ہیں۔ میں اپنی دنیا میں جیتا ہوں، تم اپنی دنیا میں جیتے ہو۔ یہ نہ صرف ایک دوسری سے مختلف ہیں بلکہ مجمی ایک دوسرے کی جگہ نہیں لیتیں۔ یہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، یہ مختلف میدانوں میں موجود ہوتی ہیں۔

اتیش اے اپنے چیلوں کا ایک بنیادی اصول قرار دیتا ہے کہ خوشی کے حاشے والے دین میں جیو۔ تب تم ہرموقع کو ارتقا کے چیلئی میں ڈھال لیتے ہو۔ مثال کے طور پرکوئی تمہاری بعزتی کی جا چی ہے۔ اب تم خوشی کے حاشی والے ذہن میں جینے کے اصول پر کیے عمل کر سکتے ہو؟

ورسے وہ میں بیا ہوسکتا ہے۔ کی بدھ کی بعورتی کروجہیں ہتا چل جائے گا۔
ایک بارگوتم بدھ کی بعورتی کی گئی تھی۔ وہ ایک بستی سے گزررہا تھا۔ بستی والے
اس کے بخت مخالف تھے۔ ان کے لیے اس کی تعلیمات کو بھتا نامکن تھا۔ بدھاؤں سے موازنہ
کیا جائے تو ساری دنیا بمیشہ بہت غیر تہذیب یا فتہ ہوتی ہے، جنگلی (Primitive) ہوتی ہے،
غیر ترقی یا فتہ ہوتی ہے، نہایت احمق ہوتی ہے۔ پس بستی والوں نے اکٹھا ہو کر گوتم بدھ کی بڑی

253

اوشو (گرورجنیش) رلیا بولو مجھے اجازت دو،

کو جاننا ہے۔ بھگوان اس احساس کے سوا کچھ نہیں کہ بستی تم سے محبت کرتی ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے، تمہارا دیتی ہے اور تم پر بے شار دعش پچھاور کرتی ہیں، تم پرمہریان ہے، بیاحساس کہ آم الگ نہیں ہو، کہ تم اجنی نہیں ہو، کہ بی تمہارا گھرہے۔
یہ بیاحساس کہ دمستی میرا گھرہے۔ " بہی احساس بھگوان کوجاننا ہے۔
یہ حساس کہ دمستی میرا گھرہے۔ " بہی احساس بھگوان کوجاننا ہے۔

**多器** 

بدھ خاموثی سے سنتار ہااور پھر بولا: "اگرتم نے اپنا کام کرلیا ہوتو بھے اجازت دو، مجھے اگلیستی پہنچنا ہے۔اس بستی والے میرا انتظار کررہے ہوں گے۔اگر تہمارا کام ختم نہیں ہوا تو میں کل صبح آجاؤں گا،تم کل دوبارہ یہی کام کرلینا۔"

جوم میں سے ایک شخص بولا: "کیائم نے ہماری باتیں نہیں سنیں؟ ہم تو تمہاری بے عزتی کررہے تھے، تہیں گالیاں وے رہے تھے۔ ہم نے ہر طرح کے گندے لفظ استعال کیے ہیں۔ ہم نے کوئی گذرا لفظ ، کوئی گالی نہیں چھوڑی۔"

برھ بننے لگا۔ اس نے کہا: ''تم ذرا دیرے آئے ہو۔ تہیں دس سال پہلے آنا چاہے تھا۔ تب بیں بھی اس نے کہا: ''تم ذرا دیرے آئے ہو۔ تہیں دس سال پہلے آنا چاہے تھا۔ تب بیں بھی اس ذبن کے حاشے میں تھا جس میں تم ہو۔ تب میں نے جواب دیا ہوتا۔ تاہم اب بیر میرے لیے صرف ہدرد بننے کا مرا قباتی بننے کا ایک موقعہ ہے۔ میں تو تہمارا شکر گزار ہوں کہ تم نے جھے یہ موقعہ فراہم کیا۔ یہ تو صرف ایک آز مائش ہے۔ اس بات کی آز مائش کہ کہیں میرے الشعور میں کوئی منفی شے تو نہیں چھی ہوئی۔

"اور میرے دوستو! تمہیں یہ بتاتے ہوئے جھے خوثی ہوری ہے کہ میرے ذہن سے منفی کا ایک سایہ بھی نہیں گزرا ہے۔ میں کھمل طور پر سرت سے معمور رہا ہوں، تم کی طور جھے کوئی گزیر نہیں پہنچا سکے ہو۔ جھے بہت خوثی ہے کہ تم نے جھے یہ تنظیم موقعہ دیا۔ تم جسے مہریان لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔"

انسان کو صور تحال کو اس طرح استعال کرنا چاہیے۔ ایک سنیای کو اس طرح منفی مواقع کو اپنی داخلی مراقبہ پن کے مواقع کو اپنی داخلی مراقبہ پن کے لیے، داخلی مراقبہ پن کے لیے، محبت کے لیے، جدردی کے استعال کرنا چاہیے۔

اوراگرایک بارتم نے ذہن کا بیخوشی والا حاشیہ پالیا، زندگی کے اس مثبت وژن کو پالیا تو تم جیران رہ جاؤ کے کیونکہ تمہارا سارا وجودایک بالکل مختلف انداز سے کام کرنا شروع کر دےگا۔ یہ تمہاری برمکن انداز میں مدد کرنا شروع کر دےگا۔ یہ ایک عظیم دوست بن جائے گا۔

اوراے جاننا بھگوان کو جانتا ہے۔ یہ جاننا کہ جتی تمہاری مال بن چکی ہے، بھگوان

لین اتیشا کہتا ہے: اگرتم تمہاری توجہ بھٹک گئی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اپنی بے تو جبی پر توجہ دو، آگاہ ہوو کہ تم آگاہ نہیں تھے، بس یہی بہت ہے۔ کسی شرمندگی، کسی ندامت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم نے نظطی سرز دہو گئی ہے، تم خطا کار ہو۔ یہ تو فطری ہے، یہ خطا کار ہو۔ یہ تو فطری ہے، یہ تو انسانی ہے۔ بہت بارگرنا الیا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو خطا کار محسوس کرد۔ غلطیا ل کرنا، بھٹک جانا، ہماری انسانی کم وری اور صدود کا حصہ ہے۔ لہذا نادم ہونے، پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

255

روں میں ہم است کندی ہوتی ہے۔ بیراپنے زخموں سے کھیلنے کے مترادف ہے، اپنے زخم کریدنے کے مترادف ہے۔ بیٹیر ضروری ہے، اور نہ صرف غیر ضروری بلکہ نقصان وہ ہے۔ اس سے ممکن ہے کہ زخم بگڑ جائے۔ زخم کریدنے سے زخم کھیک تو نہیں ہوجاتا تا!

اگر تم گر چے ہو تو صرف سے جانو کہ تم گر چے ہو، کوئی خطا کا احساس نہ ہو، کوئی چھاوا نہ ہو۔ اعتراف کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط اسے جانتا ہی کائی ہے۔

اور اے جانے ہے تم اپنی آگاہی کونشو ونما میں مدد دے رہے ہوتے ہو۔ تم کم ے کم گرو گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جا تکاری تم میں زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔

**\$ \$** 

#### وبهن كالجعظنا

254

ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تمہارا ذہن بھٹک جاتا ہے ایسا ہوتا ہے منفی تمہیں اینے کھیٹ لیتا ہے، پرانی عادت تم پر حادی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تہمیں بتا چلے، ایسا ہو چکا ہوتا ہے۔ تم بہت دکھی ہوتے ہو۔ سامیتم پر پڑ چکا ہوتا ہے، دھوپ سے روشن چوٹی کھوگئ ہوتی ہے۔ تم اندھیری کھائی میں گر چکے ہوتے ہو۔

تبالیے کھوں میں کیا کیا جائے؟ اتیشا کہتاہے: ''اگر تمہاراذ ہن بھٹک بھی گیا ہوتو بھٹلنے دو۔ یہ بھی ذہن کی تربیت

ہے۔

''تو بھٹلنے دو' سے اس کی کیا مراد ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگرتم اپنی عدم توجہ
پر توجہ دے سکو، اگرتم آگاہ ہو سکو کہتم منفی کے دام میں پھنس چکے ہو، تو یہ بھی مراقبہ ہوگا، تو یہ
بھی ذہن کی تربیت ہوگی، تم اب بھی نشو دنما پارہے ہوگے۔

ہاں، تم بہت بارگرو گے، بی فطری بات ہے۔ تم بہت بار بھول جاؤ گے، بی فطری

بات

اورتم بہت باردام میں مجنسو کے، اور تہیں یادر کھنے میں وقت کگےگا۔ تاہم جس لمحتم نے یاد کرلیا تو کمل طور پر یاد کرلو گے۔ پوری طرح جا گواور کہو: "میں گر گیا ہوں۔"

اور فرق دیمھو۔ اگرتم کی عام آ دی ہے کہو کے تو وہ کیے گا''اپنے آپ کوسزا دو۔''

تین با توں کی یا بندی کرو

اتیشا کہتاہے:''ہمیشہ تین عمومی باتوں کی پابندی کرو۔''

وه تین عمومی با تیس کیا ہیں؟

یلی بات ہے: مراقبے کی باقاعدگی۔ یادر کھو! مراقبے کو تخلیق کرنا بہت مشکل ہے۔ اسے کھونا بہت آسان ہے۔ کی بھی او فجی جگہ پر چڑھنا بہت مشقت طلب ہوتا ہے تاہم اوٹیائی لحد بھر میں کھوجاتی ہے۔ اس سے رابط ٹوٹنا بہت آسان ہوتا ہے۔

یہ گلاب کے کھلنے جیسا ہے \_ ذرای تیز ہوا چلی اور گلاب بھر گیا اور پتیاں ادھر ادھر گر گئیں یا کوئی جانور باغ میں گھسا اور گلاب کو کھا گیا۔اے کھونا بہت آسان ہے، اور اے تخلیق کرنا ایک بہت لمباسفر ہے۔

اور جب بھی اعلیٰ اور پت کے مابین تنازعہ ہوتا ہے، پت آسانی سے جیت عاتا ہے ۔ بیت آسانی سے جیت عاتا ہے ۔ بیشہ یادر کھنا اسے! اگرتم گلاب کے پھول کی پھر سے نگراؤ کو گلاب کا پھول مر جائے گا، پھر نہیں۔ ہوسکتا ہے پھر کو بتا بھی نہ چلے کہ نگراؤ ہو چکا ہے، کہ اس نے ایک خوبصورت شے کوفنا کردیا ہے۔

تہارا سارا ماضی پھروں سے بھرا ہوا ہے، اور جب تم اپنے اندر آ مجبی کا گلاب کھلانے گئے ہوتو ایک ہزارایک امکانات ہوتے ہیں کہاسے تہارے پرانے پھر بڑاہ کردیں

کے \_ برانے پھر لینی عادیمی، میکائل عادیمی جہیں بہت مخاط رہنا ہوگا۔ تہمیں حاملہ مورت کی طرح چانا ہوگا۔ای لیے آگہی کا حامل انسان احتیاط سے چانا ہے، احتیاط سے جیتا ہے۔

257

اوراسے ایک با قاعدہ مظہر ہونا چاہیے۔ایا نہیں کہ ایک دن تم تحوڑا سامراقبہ کرلو اور چر چند دن اسے بھلائے رکھواور پھر کی دن تم اسے دوبارہ کرو۔اسے تو نیند کی طرح، کھانے کی طرح، ورزش کی طرح، سائس لینے کی طرح با قاعدہ ہونا چاہیے۔صرف جمی بھگوان کی لامحدود حشمت تم پراپنے دروازے کھولے گی۔

پس میلی عموی بات ہے: با قاعد کی اختیار کرو۔

دوسری عموی بات ہے : کسی غیر جو ہری بات پرونت ضائع مت کرو۔ پیرقوف مت بنو لاکھوں لوگ غیر جو ہری باتوں پرونت ضائع کررہے ہیں، اور ستم تو سے کہ انہیں پا ہے سینے برجو ہری ہیں۔ تاہم وہ کہتے ہیں: "اور کیا ہوسکتا ہے؟" انہیں کسی اور اہم شے کا پتا بی نہیں ہوتا۔

لوگ تاش کھیل رہے ہوں، اور تم ان سے پوچھو: "تم کیا کررہے ہو؟" تو وہ کہیں کے کہ "ب وقت زندگی ہے! پس تم حقیقاً اے قل کررہے ہوتے ہو۔

اور جو وقت تم گزار دیتے ہو، جس وقت کوتم قبل کر دیتے ہو، اسے تم دوبارہ بھی گرفت نہیں کر سکتے۔وہ بمیشہ کے لیے چلا گیا ہوتا ہے۔

جو شخص بدھ بننا چاہتا ہے، اے زیادہ فیر جو ہری اشیا کور ک کرنا ہوگا تا کہ جو ہری کے لیے زیادہ تو انائی مہیا ہو جائے۔ ذراا پی زندگی پرایک نگاہ ڈالو۔ تم کتنے غیر جو ہری کام کر رہے ہو \_ اور کسے اور کتنے لیے عرصے ہا ایسا کرتے آئے ہو \_ اور تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ کیا تم ساری زندگی یہی احتمانہ عمل کرتے رہو گے؟ بس بہت ہوچکی!

ذرا ایک نگاه ڈالو، اس پر مراقبہ کرد۔ وہی بات کہو، جو کہ جو ہری ہو، وہی کام کرو، جو کہ جو ہری ہو، صرف وہی کچھ پڑھو، جو کہ جو ہری ہو۔

اور بہت سا وقت اور بہت ی توانائی فی جائے گی، اور اس سارے وقت اور ساری توانائی کو مراتبے کے رائے پر ڈالا جا سکتا ہے، وافلی نشو ونما کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے،

مثاہرہ کرنے کے لیے صرف کیا جاسکتا ہے۔

میں نے بھی کوئی ایبافخص نہیں دیکھا جواتا غریب ہو کہ مراقبہ نہ کرسکتا ہو۔ تاہم لوگ احتقانہ کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، سراسر احتقانہ کاموں میں۔ وہ احتق دکھائی نہیں دیتے۔اس کی وجہ رید کہ برشخص یہی کچھ کر رہا ہے۔

تاہم طاش کرنے والے کو تخاط ہونا چاہیے۔ جو پھے کر رہے ہواس پر زیادہ توجہدو، جو کہ کر رہے ہواس پر زیادہ توجہدو، جو کہ آگی کے گلاب اُگانے کے لیے، کو کہ آگی کے گلاب اُگانے کے لیے، کھلانے کے لیے، بہت زیادہ تو اتائی کی ضرورت ہوگی، تو انائی کے ایک بڑے و خیرے کی ضرورت ہوگی۔

بر مظیم شے ای وقت حاصل ہوتی ہے جب تم فاضل تو انائی کے جامل ہوتے ہو۔ اگر تمہاری ساری تو انائی و نیاوی چیزوں پر ضائع ہو چکی ہوگی تو پھر پور کے ساتھ تمہارا رابط بھی نہیں ہوگا۔

اور تیسری عموی بات ہے: اپنی غلطیول کے جواز مت ڈھونڈ و۔

ذہن کا میلان جواز دھویڈنے کی طرف ہوتا ہے۔ اگرتم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ذہن کہتا ہے: "اپیا ہوتا ہی تھا، اس کی وجوہات ہیں۔ میں تو ذمہ دار نہیں ہول، صورتحال بی الی تھی کہ اپیا ہوا۔"

اور ذہن ہر شے کا جواز ڈھوٹھ نے مل بہت عیار ہے۔

ا پی غلطیوں کے جواز ڈھوٹ نے سے گریز کرو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگرتم ان کے جواز ڈھوٹ نے ہوت انہیں وہرایا جائے گا۔ اپنی غلطیوں کے جواز دھوٹ نے ہو۔ تب انہیں وہرایا جائے گا۔ اپنی غلطیوں کے جواز ڈھوٹ نا وہ شوٹٹ نا اور شے ہے، جواز ڈھوٹٹ نا اور شے ہے، جواز ڈھوٹٹ نا کسی خبت مقصد کے تحت ہوسک ہے گئیں جواز ڈھوٹٹ نا کمی خبت مقصد کے تحت ہوسک ہے گئیں جواز ڈھوٹٹ نا کمی خبت مقصد کے تحت ہوسک ہے گئیں جواز ڈھوٹٹ نا جمی خبت مقصد کے تحت ہوسک ہے گئیں جواز ڈھوٹٹ نا کمی خبت مقصد کے تحت ہوسک ہے گئیں جواز ڈھوٹٹ نا کمی خبت مقصد کے گئیں ہوسک ہے۔

اورجبتم جواز ڈھوٹ رہے ہوتے ہوتہ جہیں کوئی نہکوئی جواز ل جاتا ہے لیکن تم دوسروں کو تو دھوکا دے سکتے ہو، اپنے آپ کو نہیں۔تم جانتے ہو کہ تم گر چے ہو۔ جواز ڈھوٹڈ نے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اور اپنے آپ کو قائل کرنے کی بجائے کہ کچھ فلط

نہیں ہوا ہے، ساری توجہ آگاہ ہونے پرلگادو۔

اُن مینوں باتوں کا مقصد یہ ہے کہتم اپنی توانائی کے ضائع ہوئے کے راستے بند کر دو۔ وگرنہ ہوگا ہیں کہ بھگوان تو تم میں توانائی اِنٹریلتا رہے گا لیکن تم میں رساؤ کے اشتے راستے راستے داستے داستے اللہ کہ کہتم بھی نہیں مجرو کے قوانائی آتی ہے لیکن خارج ہوجاتی ہے۔ (Leakages) ہوں گے کہتم بھی نہیں مجرو کے قوانائی آتی ہے لیکن خارج ہوجاتی ہے۔

259



اور دوسری تبدیلی دل ہے ہتی کی طرف ہوتی ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجمی ایک مجری سطح ایسی ہے کہ جہال محسوسات بھی رسائی نہیں پاسکتے۔ان تین لفظوں کو یا در کھو: زہن، دل، ہتی

ہتی تمہاری پاکیزہ فطرت ہے۔ ہتی کے گردمحسوسات ہیں، اور محسوسات کے گرد سوچیں ہیں، خیالات ہیں۔ سوچ ہتی سے بہت دور ہے، جبکہ احساس تعوز ازیادہ قریب ہے۔ اس میں ہتی تھوڑی بہت منعکس ہوتی ہے، جبلتی ہے۔ ایسے ہی جیسے غروب ہوتا ہوا سوری بادلوں سے جھانکتا ہے اور بادل خوبصورت رگوں میں رنگ جاتے ہیں۔ بادل خودسورج نہیں ہیں لیکن وہ سورج کی روشنی کو منعکس کر سکتے ہیں۔

محسوسات ہستی کے قریب ہوتے ہیں پس وہ ہستی کو تھوڑا بہت منعکس کر سکتے ہیں۔ تاہم انسان کو محسوسات سے بھی آ کے جانا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہستی کیا ہے؟ یہ نہ تو سوچ ہے، نہ احساس۔ یہ خالص" ہونا" ہے۔ انسان بس ہوتا ہے۔

سوچنا بہت خود غرضانہ اور انا پرستانہ ہوتا ہے۔ محسوس کرنا زیادہ بے غرضانہ کم انا برستانہ ہوتا ہے۔

ہتی لا انا (No-Ego) ہے، لاانائی (Egolessness) ہے ۔ نہ خود غرضی، نہ بے غرضی بلکہ ایک بے ساختگی، لمحہ بہلمہ جواب دینے کی حالت۔ انسان اپنے مطابق نہیں جیتا، انسان بھگوان کے مطابق جیتا ہے۔

احیاس او مورا ہوتا ہے اور کوئی او موری فیے بھی تمہیں تسکین نہیں دے سکتی ، اطمینان نہیں وے سکتی ، اطمینان نہیں وے سکتی ۔ سوچنا اور محسوس کرنا ووٹوں او مورے ہیں اور تم منتسم ہی رہتے ہو۔ بستی پوری ہوتی ہے ، اور صرف پوری شے ہی اطمینان پیدا کر سکتی ہے۔

اور آخری تبدیلی، تیسری تبدیلی ہے ستی سے لاجستی (Non-Being) کی طرف رُخ کرنا۔ یہی نردان ہے، یہ گیان ہے۔

بس انسان غائب ہو جاتا ہے، بس انسان نہیں ہوتا ہے۔ بھوان ہوتا ہے، گیان ہوتا ہے، گیان ہوتا ہے، گیان ہوتا ہے، روشی ہوتی ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے کیکن کوئی نہیں ہوتا جو مسرور ہو۔ نیتی نیتی: شہیہ، ندوہ، نہ وجود، نہ لاوجود سیجے حتی حالت۔ انتیشا آ ہتہ آ ہتہ اپنے چیلے کو اس طرف لے جا رہا

## تبديلي

260

اتيشا كہتا ہے: "اپنا ميلان، اپنا جھكاؤ بدلو، اور پھراس پر قائم رہو\_"

اپنا میلان، اپنا جھاؤ ذہن ہے دل کی طرف چیرلو۔ یہ ہے پہلی تبدیلی۔ کم سوچو، زیادہ محسوں کرد۔ دانشوری کم کرو، وجدان سے زیادہ کام لو۔ سوچنا بہت زیادہ دھوکا دینے دالا مل ہے۔ یہ جہیں دھوکا دیتا ہے کہ تم بہت عظیم کام کردہے ہو۔ حالا تکہ حقیقت میں تم فظ ہوا میں قلع بنارہے ہوتے ہو۔ خیالات ہوائی قلعوں کے سوا کچھنیں ہیں۔

محس کے بارے بیل سوچنے سے کچی نہیں ہوتا البتہ محب کو محسوں کرنے سے تہاری کایا کلپ کرویے ہیں۔

ہوتا لازی ہے۔ اٹا سوچنے کو بہت پسند کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹا غیر حقیقی (Fiction) پر پہتی ہوتا البتہ محب کہ اٹا غیر حقیقی اور البتہ محب اٹا کی حقیقت کو بہت پسند کرسکتی جبکہ سوچنا ایک غیر حقیقی عمل ہے۔ یہ ایک قتم کا خواب و کھنا۔خواب تصویری (Pictorial) ہوتے ہیں جبکہ خواب و کھنا ہے ایک مقس میں کا خواب و کھنا۔خواب تصویری (Conceptual) ہوتے ہیں جبکہ سوچیں تصوراتی (Conceptual) ہوتے ہیں جبکہ سوچیں تصوراتی (Conceptual) محتی ہے، اور سوچنا خواب و کھنے کی تہذیب یا فتہ کی ایک غیر تہذیب یا فتہ کی ایک غیر تہذیب یا فتہ (Civilized)

ذہن سے دِل کی طرف رُخ کرو، سوچے سے محسوں کرنے کی طرف، منطق سے مجت کی طرف۔

ذراجے دہرانے دو، سوچ سے احماس کی طرف، احماس سے ہتی کی طرف، ہتی ے لاہتی کی طرف، اور تم ای کے ہو۔ تم عائب ہو چکے ہو، اور تم اور تم علی چکے ہو۔ تم مزید نہیں اد، میلی مرتبه تم نبیل مود اور میلی مرتبه تم حقیقا مو

262

## عيب جوئي مت كرو

اتيشا كہتا ہے:" عيبول كوزير بحث مت لاؤ\_"

ذہن دوسروں کے عیبول کوزیر بحث لانے پر مائل ہوتا ہے۔ بیمل انا کو اچھا لگتا ب\_ بر مخض اتنا كنا بكار بإ اوراكر بر مخض اتنا كنابكار بي تو مقابلتا انسان خودكو ساد موحسوس كرتا ب- جب برفخص غلط كام كرر باب توبير وچنا اجما محسوس بوتا ب كد مكم ازكم ميل استخ غلط كام تونيس كرريا-"

لوگ ای لیے دوسرول کے عیبول کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ نہصرف ان کے عیبوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں برھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ای لیے تو افواہیں بیان کرنے میں اتنا زیادہ مرا آتا ہے۔ جب کوئی افواہ ایک مخص سے دوسر فے فض تک مینی ہے تو اس پر بہت حاشیہ آرائی ہو جی ہے۔ شام ہوتے ہوتے اگر منہیں اپنی چھوڑی ہوئی افواہ دوبارہ سننے کا موقعہ طے توبیہ جاننے کے باوجود کہ شہی نے اے صح چھوڑا تھا،تم جران رہ جاؤ کے۔ میج کے وقت وہ صرف ایک تِل تھی، اب پہاڑ بن چک ب\_لوگ بہت تخلیق ہیں، حقیقا تخلیقی اور اختراع پسد\_

لوگ دوسروں کے بارے میں جموٹی باتیں کرنے، کیس مالکنے کے است مشاق كيول موت بي المبيل دوسرول كعيب وهويل في اور البيل زير بحث لاف كاشوق كيول ہوتا ہے؟ لوگ دوسرول کے بند کرول کے جانی کے سوراخول (Keyholes) مل سے کیول

جما گئے رہے ہیں؟

كتاب والش

اس کی وجہ یہ ہے کہ ایما کرنے سے انہیں اپنے حوالے سے قدر سے بہتر محسوں ہوتا ے۔ وہ صرف اچھامحسوں کرنے کے لیے تاک جما مک کرنے والے (Peeping Tom) کن جاتے ہیں۔ مرف یہ سوچے کے لیے کہ "میں بہتر ہوں۔"اس عمل کا ایک محرک ہوتا ہے۔اس کی بنیادی وجہ سے اوتی ہے:"اگر دوسرے اتنے برصورت ہیں تو پھر میں خوبصورت اول-"

264

لوگ لاشعوری طور پر بہت سے کام کررہے ہیں۔ اگر انہیں ان کاموں کا شعور ہو جائے تو انہیں کرنا چھوڑ ویں۔اتیشا کہتا ہے، دوسرول کے بیبول پرغورمت کرو، بیتمہارا کام میں ہے۔ دوسروں کی زیر گیوں میں وخل مت دو، پرتمہارا کا منہیں ہے۔

تا ہم عظیم اخلاق پند بھی تو ہیں جن کا سارا دھندا ہی بیدد کھنا ہے کہ کون غلط کام کر رہا ہے۔ان کی ساری زعر کی ضائع ہو چکی الم و دو پولیس کے کول جیسے ہیں، إدهراُدهرسو محصف والے پولیس کے کتے!ان کا زیر کی مجر کامعمول یمی ہے کہ دیکھیں، کون غلط کام کر رہا ہے۔

اتیشا کہا ہے: برایک گندی خصوصیت ہے وقت اور توانائی کا بے تحاشا زیاں۔ بدنہ صرف وقت اور توانائی کا زیال ہے بلکہ بیانا کومغبوط اور سرور کرتا ہے۔ انا جتنی مسرور ہوتی ہے، اتن عی بری رکاوٹ بن جاتی ہے۔

اور یادر کھو! بیصرف دوسرول کے عیبول کو زیر بحث لانے کا سوال نہیں ہے۔خود اپ عیوں کے بارے میں مجی زیادہ مت سوچا کرد کی عیب کو جانو، اس سے آگاہ ہود اور پھر معالے کو وہیں چھوڑ دو۔ کھ اور لوگ ایے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بی عیوں کو بڑھا کے ما كريش كرت ريح ين-

نفسات دانوں کوشبہ ہے کہ بینٹ آسٹین نے اپنی آپ بیتی "اعترافات" میں جو اعترافات کے ہیں، وہ کی نہیں ہیں۔اس نے اپ عیبوں کو بدھا چھا کر پیش کیا ہے۔وہ "اتا" يراانيان نبيل تفايا مم انيان هيقانا قابل يقين -

اگرتم اپنی خوبوں کے حوالے سے شخی بھارو کے تو تم تب بھی انتہا پر چلے جاؤ ك\_اكرتم الي كنامول كوبرها ليرها كريان كروك، تب بحى تم انتها بر علي جاد ك\_تاجم دونوں طرح تم ایک بی کام کردے ہوتے ہو۔

مینٹ آ گٹائن جو کررہا ہے، وہ ساوہ ہے۔ وہ اپنے عیبوں، گناہوں اور ہر طرح کی گندی باقوں کو بدھا چ ما کر بیان کر کے ایک تاظر تیار کر دہا ہے۔وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہوہ ایک ایے زک سے نکلا اور ایک عظیم مینٹ بن گیا۔ یوں اس کا سینٹ ہونا بہت خاص لگتا ہے، اگر وہ سیدھا سیدھا لکھ دیتا کہ وہ شروع ہی سے اچھا آ دی تھا تو بھی اتنا خاص نہ لگا۔

265

مندوستان میں مہاتما گائد کی کا مجمی کہی معاملہ ہے۔اس نے اپنی آپ بتی میں این عیوں کو پوھا کر ما کر پیش کیا ہاوران کے بیان کوطول دیتا چلا گیا ہے۔ وراصل اس نے بڑی جالا کی سے بدر کھایا ہے کہ وہ بہت پست تھا، وہ ساتویں فرک میں تھا۔ پھر وہاں سے اس نے اٹھنا شروع کیا اور مہاتما بن گیا۔ وہ ظاہر کرنا چا ہتاہے کہ اس نے بہت مشکل سفر کیا

اس طرح اناک بہت تسکین ہوتی ہے۔

وومرول کے عیبوں کو زیر بحث مت لاؤ، اپنے عیبوں کو بھی زیر بحث مت لاؤ۔ مرف این عیوں ے آگاہ موؤ۔ اتیشا کہتا ہے آگانی کافی ہے، اور کچے ضروری نہیں ہے جبتم کی شے سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہوتو آگی کی آگ اے جلا ڈالتی ہے۔ کی ووسر علاج كى ضرورت بيس ب-

اتیدا کہتا ہے:"کی الی چیز کے بارے میں مت سوچوجس کا تعلق دوسروں سے

اورم بی کھو کررے ہو۔ م جن چروں کے بارے می سوچے ہو، ان می سے 99 فیصد کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے۔ ترک کر دوانہیں فراترک کروو!

تہاری زعد کی مختصر ہے، اور تمہاری زعد کی تمہاری اللیوں سے پیسلتی جا رہی ہے۔ برلحةً كم بورج بون بردوزةً كم بورج بون بردوزةً كم زئده بوت بواورزياده م يدايم یوم پیدائش (برتھ ڈے) یوم مرگ (ڈیٹھ ڈے) ہوتا ہے۔ ایک اور سال تہارے ہاتھ سے چلا گیا۔ ذرا ذہین بنو، تھوڑ اعقل سے کام لو!

کی ایسی چیز کے متعلق مت سوچو، جس کا تعلق دوسروں سے ہو۔

متہمیں پاچلے کہ جنس تمہارا جنون ہے قوتم اس کے مقد راک کے طور پر برہمچاریہ، تجرد کو اپنانے کا سوچو گے، ہمیشہ شادی نہ کرنے کا سوچو گے۔

لوگ ایک شے ہے اُس کے اُلٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ کا یا کلپ کا، قلب ما بیکت کا طریقہ نہیں ہے۔ بیرتو وہی پینیڈولم والا معاملہ ہوگیا، با کیں ہے واکیں اور واکیں سے باکیں طرف جھو لتے ہوئے اور صدیوں سے تہاری زندگی یونٹی تُھول رہی ہے، پینیڈولم کی طرح۔

پنیڈولم کو درمیان میں رکنا ہوگا۔ یہی آئی کا معجزہ ہوتا ہے۔ صرف آگاہ ہود کہ
" یہ ہے میری سب سے بڑی خامی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جھے بار بار شوکر گئی ہے، یہ ہے
میرے شعور سے عاری ہونے کی اصل وجہ۔ ' اُلٹ کو پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی
ساری آگی اس میں اعثر مل دو۔ آگی کا بہت بڑا الاؤد ہکاؤ، اور تمہاری سب سے بڑی خامی
جل جائے گی۔ تب پینیڈ ولم ورمیان میں رک جائے گا۔

اور پینیڈولم کے رکتے ہی، وقت رک جاتا ہے۔ تم اچا تک لادقی کی دنیا میں داخل موجائے ہو، جہاں ندونت ہے، ندموت، فقط ابدیت ہے۔

● 器 ❸

#### فقظ ابديت

اتیشا کہنا ہے: " پہلے سب سے برای نجاست کے خلاف تربیت لو۔"

گرجیف این شاگردوں سے کہا کرتا تھا: "سب سے پہلے اپنی سب سے بردی خصوصیت کو خصوصیت کو وقد و، اپنی سب سے بردی غلط کاری، اپنے لاشعور کی مرکزی خصوصیت کو وجویڈ و۔"

برفض کی مرکزی خصوصیت مختلف ہوتی ہے۔

کی فخص کوجنس کا جون ہوتا ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں، جہاں جنس کو صدیوں سے دبایا جارہا ہے، یدایک ہمہ گیرخصوصیت بن گئی ہے، ہرفض کوجنس کا جنون ہے۔ کی فخص کو طبح کا جنون ہوتا ہے۔ تہمیں دیکنا ہے کہ تمہارا بنیادی جنون بنیادی خضے کا جنون بنیادی خبط کیا ہے

چنانچہ پہلے مرکزی خصوصیات کوڈھونڈو،جس پرتمہاری اٹا کی پوری عمارت اُستوار ہے۔ پھراس سے منتقلا آگاہ رہو۔اس کی وجہ سے کہ بیصرف تبھی وجود پذیر ہوتی ہے جب تم غیرآگاہ ہوتے ہو۔

آ گھی کی آگ میں خود بخو دجل جاتی ہے۔

اور یا در کھو، ہمیشہ یا در کھو! تہمیں اس کے اُلٹ کو پیدا کرنا ہے۔ اگر تہمیں پتا چلے کہ عصر تمہارا جنون ہے تو تم اس کے تدارک کے طور پر ہمدر دی پیدا کرنے کا سوچو گے۔ اگر

268

مراقبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی بنیاد نتیج تہیں ہوتے۔ مراقبہ ذہن کی ایک حالت ہے، جس میں کوئی مقصد، کوئی منزل سامنے نہیں ہوتی۔

ایک پرانی کهانی سنو:

''ایک آ دی کواپے آپ کو جانے کا بہت شوق تھا۔ وہ کی ایسے گرو کی حلاق میں تھا جواسے مراقبہ کرنا سکھا دے۔ وہ مختلف گروؤں کے پاس گیا لیکن پکھنہیں بنا۔

كى سال كزر كي، وه أكتا كيا-تبكى نه اس بتايا: "أكرتم حقيقا گروكويانا جائة موتوتهيس ماليه جانا موكاروه ماليدككى نامعلوم ھے میں رہتا ہے۔ شہیں اس کو دھویٹر نا پڑے گا۔ ایک بات یقینی ہے، وہ ہے وہیں۔ البت کی کو ٹھیک ٹھیک ٹینس پتا کہ وہاں کہاں رہتا ہے کوئکہ جوٹی کی کواس کی رہائش کے مقام کا پتا چلنا ہے، وہ کی اور جگہ چلا جاتا ہے، ہالیہ میں مزید دورواقع کی حصے کی طرف چلاجاتا ہے۔ وہ آ دی بوڑھا ہو چلا تھا، لیکن ایے ہے گروکا س کراس نے ہمت مجتمع کی۔ دو سال تک خوب محنت کر کے اس نے سفر کے اخراجات کے ليے رقم اکشى كى \_ چروه سفر پرروانه جو كيا۔ يه برانے وقول كى بات ہے، اس لیے اے سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بی دستیاب تے۔ بعض اوقات اے پیل سفر کرنا پڑا۔ آخر وہ ہمالیہ پر بھنے کیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بتایا:"ہاں! ہم نے اس کے بارے میں شا ہے۔ وہ بہت پوڑھا آ دی ہے، ہم کہ نیس سکتے کاس کی عرکتی ہے \_ شايد تين سوسال، يا شايد يا في سوسال - وه ربتا يبيل بيكن اس کی رہائش کے مقام کے بارے میں ہم جہیں درست معلومات نہیں دے کئے۔ کی کو بھی نہیں باکہ وہ کہاں ال سکتا ہے۔ تاہم وہ ہے يہيں۔اگرتم تلاش كروتواے فرور دُهونڈلو كے۔" وہ آ دی بوڑھ کرو کو ڈھوٹرنے لگا۔اے کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک

## نتائج كى اميديں

### اتیشا کہتا ہے:"نتائج کی ساری امیدوں کوٹرک کردو۔"

نتیجانا کی بنیاد ہوتے ہیں، ذہن ہمیش تیجوں کا شدید آرزومندر ہتا ہے۔ ذہن ہمی علی میں دہتے ہے۔ فہن ہمی علی میں دلچی نہیں اس کی دلچی نتیج میں ہوتی ہے۔ ذہن کا بنیادی سوال ہوتا ہے: " مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟" اگر ذہن کچھ کے بغیر کچھے حاصل کرنے کا اہل ہوتو وہ اس شارے کٹ کور جج دیتا ہے۔

تعلیم یافتہ لوگ ای لیے اشنے چالاک ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے چالاک بن جاتے کہ وہ شارف کو ڈھونڈ نے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگرتم قانونی ذریعے سے روپیہ کماؤ تو ہوسکتا ہے اس میں تمہاری ساری زندگی کھپ جائے لیکن تم سمگانگ سے، جوئے سے یا ایسے ہی کسی دوسر نے ذریعے سے بہت زیادہ دولت کما سکتے ہو سیاسی لیڈر بن کر، وزیراعظم بن کر، صدر بن کر ب سارے شارف کئے شہیں مہیا ہوں گے تعلیم یافتہ آ دی چالاک بن جاتا ہے۔ وہ اتنا چالاک بن جاتا ہے کہ ہرشے جاتا ہے۔ وہ اتنا چالاک بن جاتا ہے کہ ہرشے بغیر کھے کے حاصل کر لیمنا چاہتا ہے۔

ذ ہن اور انا نتیجوں کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں۔ ہتی کی اساس نتیج نہیں ہوتے۔ ای طرح لاہتی بھی نتیجوں کی اساس پر استوار نہیں ہوتی ہے۔ 271

کہا: '' تو گویا اب تہیں پا چل گیا کہ مراتبہ کیا ہے؟'' وہ آ دی بولا: '' ہاں۔''

ہوا کیا تھا؟ دراصل اس نے اپنی ہتی کے عین مرکز سے کہا تھا: "میں باز آیا۔" اس
کے یوں ترک کرنے کا اعلان کرنے سے مقصد کے حصول کے خواہاں ذہن کی کوششیں بھی
غائب ہو گئیں۔" میں باز آیا۔"عین اس لیح وہ شخص پہلے جیسا نہیں رہا تھا اور خوثی اس پر
چھاور ہونے گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، وہ ایک لاشخص تھا، اور اس نے لاہتی کو پالیا تھا۔
شب اسے بتا چلا کہ مراقبہ کیا ہے۔ مراقبہ ذہن کی مقصد سے عاری حالت ہے۔

**審審** 

سال گزرا، پھر دوسال گزر گئے، اس کی تلاش جاری رہی، کیکن کرونہیں ملا۔ وہ بہت تھک چکا تھا، مرنے کی حد تک تھک چکا تھا۔ اس کا گزارا صرف جنگلی مجلوں، درختوں کے چوں اور گھاس پر تھا۔ اس کا وزن بہت کم ہو گیا۔ تاہم اس نے ٹھان رکھی تھی کہ وہ اس بوڑھے کو ضرور ڈھویڈے گا،خواہ اس کی ساری زندگی گزرجائے۔

270

ایک روز اے ایک چھوٹی می جھوٹیروی نظر آئی۔ اسے یقین ٹیس آیا۔
وہ اتنا تھک چکا تھا کہ مزید چل ٹیس سکتا تھا۔ چنا نچہ وہ رینگلتے ہوئے
اس کی طرف برھنے لگا۔ آخر وہ جھونپروی تک چھٹی گیا۔ جھوٹیروی کا کوئی
وروازہ ٹیس تھا۔ اس نے اندر جھاٹکا، اندر کوئی ٹیس تھا۔ نہ صرف میہ کہ
وہاں کوئی ٹیس تھا بلکہ یوں لگتا تھا جیسے وہاں برسوں سے کوئی ٹیس آیا
گیا۔

تم تصور كرسكة موكداس بركيا كزرى موكى شديد تمكن اور مايوى سے اس فى سرزين بركاتے موئے كہا: "شيل باز آيا۔"

وہ ہمالیہ پر پڑا تھا، شنڈی شنڈی ہوا چل رہی تھی اور دھوپ اس پر پڑ
رہی تھی۔ پہلی بارا سے خوٹی محسوں ہونے گئی۔ اس نے پہلے بھی الی خوثی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے اچا تک اپنا آپ روشی سے بھرا محسوں ہونے لگا۔ اچا تک ساری سوچیں غائب ہو گئیں، اچا تک اس کی کایا کلپ می ہوگئی۔ اور بالکل بلاوجہ۔ اس نے تو پھر کیا ہی نہیں تھا۔
میں ہوگئی۔ اور بالکل بلاوجہ۔ اس نے تو پھر کیا ہی نہیں تھا۔
میں اسے احساس ہوا جیسے کوئی اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس نے آ تکھیں کو لیس۔ ایک بہت بوڑھا آ دئی اس پر جھکا ہوا تھا۔ بوڑھے نے مسکرا کو لیس۔ ایک بہت بوڑھا تو تم پہنچ ہی گئے کیا تہمیں جھ سے پچھ بو چھنا کر اس سے کہا: "اچھا تو تم پہنچ ہی گئے کیا تہمیں جھ سے پچھ بو چھنا کر اس سے کہا: "اچھا تو تم پہنچ ہی گئے کیا تہمیں جھ سے پچھ بو چھنا

وه آ دى بولا: "منيس-"

بوڑھا شنے لگا۔اس کی مجر پورٹنی سے ساری وادی کو نجے گی۔اس نے

ہوئی انا دنیا ہے۔

منول دور، بہت دور ہے، موت سے بھی آ گے، مات آ کاش کے برے۔ بھوان ان کی منول ہے یا موس یا نروان \_ الی منزلیں جن کا حصول تقریباً نامکن لگا ہے۔

273

مكن منزل تهييل صرف ايك چورئى ى انا ديتى ب، اور وه بعى صرف وقتى طور ير-جبتم منزل یا لو مے تو اضطراب محسوں کرنے لکو مے۔ ہر روز یکی تو ہوتا ہے۔ تم ایک خواصورت كروا بح تق، ابتم اے حاصل كر يك بوء اوراجا ك اضطرابتم ير حادى بو جاتا ہے۔ انا کوز عرہ رہنے کے لیے ٹی منزل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کمی بڑی جگہ کے خواب د مین لگتی ہے۔

تم كى عورت كويانے كى كوششيں كررہے تھے، ابتم اسے پاچھے ہو، اورجس لمح تم نے اس عورت کو پالیا تہارے لیے اس کی کشش ختم ہوگئ۔ ہوسکتا ہے اس حقیقت کوشلیم كرنے يس تهيں چندون مزيدلگ جائيں۔ بدايك اور معالمہ ب، تا جم تمهارے ليےاس كى كشش فتم مو يكى ب\_اب تمهارى اناكوكى اورعورت كى ضرورت بتاكم سفر جارى ره سك-انا بمیشہ حال ہے کی غیر موجود متنقبل کی طرف سفر کرتی وہی ہے۔ اگرتم جھے سے پوچھوتو میں سمساری، لینی ونیا کی، تعریف یمی متعین کروں گا۔ حال سے متعقبل کوسفر کرتی

اورانا سزنيس كررى مو،" يهال"،"اب" من مولو يكى مساركا خاتمه ب-تبتم نروان میں، سادھی میں، گیان میں ہوتے ہو۔ ای لیے گیان کومنزل نہیں بنایا جا سکا، مقصد نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ اگرتم اسے منزل بناؤ کے تو تم سب کچھ گنوا دو گے۔

مارے زمانوں کے مارے بدھتم سے ایک بہت ہی مادہ حقیقت میان کرتے رے ہیں: ہوؤ\_ بننے کی کوشش مت کرو\_ان دوالقاظ کے درمیان \_ "بونے" ادر" بننے کی کوشش کرنے" میں تہاری ساری زندگی سوئی موئی ہے۔ مونا گیان ہے، بنا جہالت ہے۔ تا ہم جہیں سکھایا پر حایا گیا ہے کہ بیبنو، 1 بنو-

ذبن اتنا عالاك إوراناك عاليس اتى باريك بي كمحدقويه كمي معلوان كو، روان كو، كيان كو، مح كو جى منزل من، مقصد من بدل دية مين وه آغازيه يوچيخ س كرتے ہيں كمائيس كيے يانا ہے۔

# بہارآ جاتی ہے

272

انا صرف ڈھونڈتے ہوئے، خواہش کرتے ہوئے ہی وجود پذیر ہو علی ہے۔ یہ 'جو كره بي اور "جو موناما بي "ان ك درميان كلياد ش وجود پذير موتى ب-

جس ليح" عاب اوتا به انا منهدم موجاتى ب-اى ليسار اخلاتى نظام، ساری اخلا قیات انا کو پروان چر حاتی ہیں۔اخلاق پندانسان دنیا کا سب سے زیادہ انا یرست انسان ہوتا ہے۔

اور میکانزم بہت سادہ ہے۔تم متعقبل میں رہتے ہو، جو کہنیں ہے، اور انا صرف ای کے ساتھ وجود پذیر ہو کتی ہے جو نہ ہو۔اس کی وجدیہ ہے کدیہ خود جی نہیں ہے۔

اگرتم کھے میں ہو، حال میں ہوتو انا پل جرکے لیے بھی وجود پذیر نہیں ہوسکتی۔حال ہے، اور اتا نہیں ہے۔ جیسے روشی ہے اور اندھر انہیں ہے۔ روشیٰ لا وُ تو اندھرا غائب ہوجاتا ہے۔ یہ مجی کہنا مجمح نہیں ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ تو تھا ہی نہیں۔ الی وہ کیے غائب ہوسکتا ہے؟ وہ تو خالص غیرموجودگی ہے۔روشنی کی غیرموجودگی کو اند جرا

حال کی غیرموجودگی کوانا کہتے ہیں۔ کسی دورکی منزل کو ڈھونڈتے ہوئے، کسی دور كستار كو كوج موع مول جتى دور موكى ، انا اتى بى برى موكى \_

ای لیے جولوگ دنیا دار نیس ہوتے ان کی انا دنیادار کہلانے والے لوگوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ روحانی لوگوں کی انا کیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ قطری بات ہے، ان کی

انبيس يانانبيس موتا إرائيس بايانبيس جاسكار ياف والاذان تواكي ركاوث موتا ہے، محض رکاوٹ۔

274

بياتو بہلے سے بيں حميس يانے والے ذہن كورك كرتا ہے، تمهيں اس نقطے سے اُس نقط تک سر کرترک کرنا ہے۔ جمہیں صرف آرام کرنا ہے اور " ہونا" ہے اور سب چھول

لاؤ تزوات "بغير على كال" كبتاب يم الي افي بحى سفرنيس كرت بواورتم الله جاتے ہو۔ یکی ہے بغیر وعل کےعل۔" تم کہیں بھی نہیں گئے ہو، حی کہتے کہتے جاتے كاسوچا بحى نبيل عن تو يبلي على سے بننج موئے موراجا مكتبيس با چاتا ہے: "ميں تو محركو بحولا بوا تفاس ش تو صرف سوكيا تفا اور كمركويائ كصرف خواب و كيدر ما تفاء"

جولوگ جہیں مزلیں دیے ہیں، مقصد دیے ہیں، وہ تبارے دشن ہیں۔ جولوگ حميس بتاتے ہيں كدكيا بنا إوركيے بنا ب، وه زبردين والے ہيں حقق كروتو صرف یہ کہتا ہے: " کچھٹیں بنا ہے، تم پہلے ہی ہے وہ ہو۔ سالوں کے چھے بھا گنا چھوڑ دو۔ خاموش بیٹھواور "بوؤے" خاموش بیٹے ہوئے، کھن کرتے ہوئے، بہار کا موسم آجاتا ہے اور کھاس خود بخودا كناكتي ب- محول خود بخود كلف لكت بي-

### وايس جلے جاؤ!

ا كرتم في حلاش كا آ عازين كيا بي تووالي جلي جاؤ-آ كيمت جاؤ، روحاني حلاش مل ماہرمت بنو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین کھونے والے ہوتے ہیں۔زیادہ باعلم مت بنو، زیاده محصوم بنو-جو پکی تم جانے ہو، اس محلادو، جو پکی تم جانے ہواسے رک کردو۔

جرت زوه رہوء لیکن اپنی جرت کوسوالات میں مت ڈ حالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جيرت سوال من وصلتى بوق جلديا بدر سوال علم لاتا ب\_اورعلم ايك كوونا سكم ب-

جرت کی حالت سے دورائی نگلی ہیں۔ ایک ہے سوال یو چنے کی \_ یہ غلط راہ ہے۔ یہ بہیں زیادہ سے زیادہ علم کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری راہ سوال او چھنے کی نہیں بلکہ لطف اعدوز ہونے کی ہے۔ جرت سے لطف اعدوز ہوؤ، جرت جو کہ زعد گی ہے، جرت جو کہ ہتی ہے، جرت ج کرمورج ہے اور دھوپ ہے اور اس کی بنہری کرنوں میں نہائے ہوئے درخت بي ان كاتر بركرو سواليه نشان مت نگاؤ، يه جيد بي، انبين ريخ دو-

ا كرمجى تم كياني (Enlightened) بناع عاج جوتو بعلم (Ignorant) رجو - اكرتم جتی سے اور حقیقت سے طاپ چاہے ہوتو معموم رہو، یج (Child) رہو۔ اگرتم چاہے ہو کہ مجدتم رکل جائیں تو حرت میں رہو۔ بعد بھی ان پڑیں کھلتے جوسوال کرتے رہے ہیں۔ سوال كرنے والے جلد يا بدريكي لائبرري ميں الله جاتے جيں سوال كرنے والے جلد يابدر كابون تك وينيخ بن، كوكدكابي جوابون ع جرى موتى ب

اور جواب خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ چرت کو خم کر دیے ہیں۔ ساس لیے

ہوں تبغے میں ملے جانے میں برای مسرت ہوتی ہے۔ اتنی کہتم تصور نہیں کر سکتے۔ تم تصور نیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے۔ تم نے تو جمی اس کا خواب بھی نیس ویکھا۔ جمد کے تبغے س ملے جانا، بمگوان کے قبنے میں ملے جانا ہے۔

277

تم خوش قسمت ہو کہتم ایمی آغازیں ہو، مبتدی ہو۔ ایے بہت سے لوگ ہیں، جو ماہر بن مچے ہیں۔ انہیں محروالی آ اپٹے گا۔ اور والیس کا سفر بہت لمبا اور مضن ہوگا۔ تم اتا علم ماصل کر بچے ہو کے کہ اے ترک کرنا مشکل ہوگا۔ اگرتم کی کی آغاز کر رہے ہو، مبتدی ہو، تو خوش ہود \_ تم ابھی زیادہ دور فیس کئے، تم ابھی شروع عی میں ہو\_والی آجاد

ان خوبصورت لفظول کی تعریف متعین کرنے کی ضرورت فہیں ہے کیونکہ سیصرف لفظ فہیں ہیں۔ تم چاہے ہو کہ میں کچ کی تحریف متعین کروں۔ کیا تم جانتے ہو، بھی کی نے کچ ک تریف متعین کی ہے؟ کیا اس کی تریف متعین کی جا عتی ہے؟ تریف کیا موتی ہے؟ تريف كا مطلب بمرادف الفاظ استعال كرنا\_ تم البيل افتول كودوس اعباز سے بيان

مثال كے طور پر بوچھوكد ذين كيا بي تو باعلم لوگ كہيں كے: "نيد ماده نيس ب-" اب بوچھو کہ مادہ کیا ہے؟ " بہتو وہ کہیں گے" ذہین جیل ہے۔" بیکسی تعریفی سعین موری جي؟ ذئن ماده نبيل ہے، بياك تعريف بن كئ ماده ذبين نبيل ہے، بيدوسرى تعريف بن كئ -تاہم دونوں بی کی افریف متعین نہیں ہوئی۔تم نے کی کی بھی تعریف متعین نہیں گے۔تم تو بس مظے کوایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نقل کردہے ہو۔

تم مرف بوقو فول كوبيوقوف بناسكت مو

اور ی کا مطلب م گل، وہ سب جو ہے۔وہ سب جو ہے ۔ تم اس کی تعریف کیے متعین کرو گے؟ بیاتو لامحدود ہے۔ تعریف متعین کرنے کا مطلب اس کے گروایک لکیر کمینچنا 

لكن يہ كى كاتعريف متعين كرنے كاكوئى طريقة نہيں ہے۔اس ليے كداس كے كرد کیرلگانے کا کوئی طریقہ میں ہے۔ بیتو لامحدود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اس کا نہ کوئی آغاز ے، ندافتام۔ خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ مہیں بداحاس دیتے ہیں کہتم جانتے ہو، حالاتکہ تم جانتے نہیں ہو۔ وہ حبیس تمہارے حوالے سے سے غلط تاثر دیتے ہیں کہ اب سوالوں کے جواب اس کھے ہیں۔" میں جات ہوں بائل کیا کہتی ہے، میں جات ہوں گیتا کیا کہتی ہے۔ میں بھی چکا ہوں۔" تم طوطے بن جاؤ کے۔تم چیزوں کو دہراؤ کے لیکن تم کھے بھی ٹیس جانے ہو گے۔

جائے کا پر طریقہ نیں ہے۔ علم جانے کا طریقہ نیں ہے۔

تو پرجائے كاطريقه كيا ہے؟

اسے ول کو جرت کے ساتھ رقص کرنے دو۔ چرت سے بمر جاؤ، اس کے ساتھ دھڑکو، اس میں سائس لو۔ جواب کی اتی جلدی کیوں؟ کیا تم کی جید کو جید نہیں رہے دے علة؟ من جانا مون، يدى خوامش موتى ب كرميد كوميد شريخ ديا جائ ،اعظم من بدل دیا جائے۔ یہ خواہش کول ہوتی ہے؟ اس کی دجہ یہ ہے کہ اگرتم علم سے مجرے ہو گے تو تم قابو كرنے والے ہو گے۔

بعید حمیس قابو کر لیتا ہے، علم حمیس قابو کرنے والا بنا دیتا ہے۔ بعید تم پر حاوی موجاتا ے، تم جید ر حادی نیس مو سکتے۔ وہ بہت وسیع موتا ہے جیکہ تممارے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں۔ وہ ایا بے کنار ہوتا ہے کہتم اسے گرفت نہیں کر سکتے تہی کواس کی گرفت میں جانا پڑتا ہے۔ اور ملى خوف موتا ہے علم مهيں كرفت دے سكتا ہے، علم تمهيں قابودے سكتا ہے۔

ہر جرت کو، ہر مجید کوسوال میں باعد سے کی خواہش کی بنیاد دراصل خوف ہے۔ ہم خوفردہ ہیں، جرت معمورزعگ سے خوفردہ ہیں، اس نا قابل یقین متی سے خوفردہ ہیں۔ ہم خوفز دہ ہیں۔ای خوف کی وجہ ہے ہم اپنے گردم کا حصار می کے لیتے ہیں \_ حفاظت کے لے، دفاع کے لیے۔

صرف بردل لوگ بی جران ہونے کی بے ش استعداد کوسوال میں ڈھالتے ہیں۔ حقیقاً بهادر انسان، جرأت مندانسان، جیما مو، ویما بی رہے دیتا ہے۔ وہ مجید کوسوال ش ڈ ھالنے کی بجائے، جمید میں کود پڑتا ہے۔ وہ جمید پر حاوی مونے کی کوشش کرنے کی بجائے، بيدكوخود پر حادى مونے ديا ہے۔

جن لوگوں نے کچ کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں: "کچ وہ ہ، جو ہے۔ الیکن یو لفظول کا اُلٹ چیر ہے۔ سوال ویے کا ویا بی رہتا ہے۔ جیدان تصل بی رہتا ہے۔ تم کھ مجی کہ لو۔ تم اے کی کیو یا بھگوان یا "جو کھ ہے، وہ" تم فقط لفظوں کو اُلٹ چھرر ہے ہو، اس کے لیے جس کی تعریف متعین نہیں کی جاسکتی۔

ع كى تعريف متعين نہيں كى جاسكتى - البتداس كا تجربد يقينا كها جاسكا بے - تاجم ج بتريف نيس موتا۔ تريف ذين گرتا ہے۔ ج بشريك مونے سے موتا ہے۔ اگر كوئى يو وقطے: " رقص كيا موتا ہے؟" توتم رقص كى تعريف كيے متعين كرو عے؟ البته تم رقص كر سكتے مو اورتم اس کواسینے اعد محسوس کرسکتے ہو۔

لاؤ تزوكةا ب: " تاؤكو بيان نبيل كيا جاسكا، اگراس بيان كرويا جائے تو وہ تاؤ

اور حمیں باہے لاؤ تزونے یہ جملہ کب لکھا تھا الاؤ تزونے بہت کبی عمر یائی تھی۔ اس کے پارے میں مشہور ہے 11 82 برس اپنی مال کی کو کھ میں جیا تھا۔ پس جب وہ پیدا ہوا تو 82 يرك كا تفا - چروه 82 يرك مزيد جيا- يد حقيقا بهت لجى عمر موئى-

اس کی ساری ذعر گی اس کے چلے اس سے مسلسل التھ کرتے رہے:" کچھ لکھے۔ آپ بوڑھے ہوتے جارہے ہیں، ایک ندایک دن آپ اس جم کو چوڑ جا کین گے۔ اپنا آخرى عبد نامه چھوڑ جائے۔ "ایے چیلوں كى بيگزارش س كروه بنس ديتا اور پھي بھى ندكہتا يا وه ایے دیب رہتا جیے کھ ندسنا ہو۔

چر جب = بہت بوڑھا موگیا تو ہمالیہ کو جانے لگا۔اس نے ایج چیلوں سے کہا: "اب ش جاليه كوجار با مول ين اب مجى والي ثيس آؤل كا ين اين سارى زعركى آواره رہا ہوں اور ہمالیہ مرنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ من خوبصورتی سے جیا ہوں۔ من مكنه صد تك ستى مي جيا مول من مرنا بحى ستى من، خوبصورتى مي جابتا مول من ماليدى عاموثی شرول گاءاس خوبصورت بهازیر-"

جب وہ قدیم چین کی سرحد پر پہنچا تو سرحدی محافظ نے اسے روک لیا اور کہا: " جب تك آپ كولكميس كينيس، ش آپ كوجانينيس دول گائ وه محافظ بهت باشعورانسان مو

گا۔ دنیاس کی احمان مندر ہے گی ان الفاظ کے لیے تاؤتے چنگ آخراس کے بے عد مجبور كرنے ير بوڑ معلاؤ تزونے لكھا تھا:" تاؤكو بيان نبيل كيا جاسكتا۔ات بيان كرديا جائے توبية تاونبيل ربيتا-"

279

تم سجھ سكتے ہوكدوہ كيا كمدر ا ب- وہ كمدر اب كد جبتم بہلا بيان برصت مواد پر مرید آ مے برد سے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ مج کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بیان کر دیا جائے تو وہ ی نہیں رہتا۔ یہ ہے اس کا اعلان۔اب اگرتم سجھوٹو کتاب ختم ہوگئ ہے۔ ی کے بارے میں كياكها جاسكتا ہے؟ بال اسے جياجا سكتا ہے۔ تم محبت كرسكتے ہو، جي سكتے ہو، 'بھو' سكتے ہو\_ لیکن تعریف ممکن نہیں ہے۔ اگرتم تعریف کے خواہاں ہوتو حمہیں کی یو نیورٹی میں جانا ہوگا۔ پروفیسر تعریف متعین کر سکتے ہیں کہ مج کیا ہے، اور فلنے کا ہر پروفیسراس کی تعریف اپنے انداز ے متعین کرتا ہے۔ لاکھول تعریفیں ہیں اور ساری جموئی ہیں۔کوئی تعریف مجمی کچی نہیں ہو

م کا تو کیا کہنا \_ زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربوں کی تعریف متعین نہیں کی جا عتى مبت كيا ہے؟ يا تمہاري زبان پرشكر كا ذا ئقه كيا ہے؟ اس كي تعريف كيمے متعين كرو كے؟ تم كول كے چول من جو خواصورتى د كھتے ہو، وه كيا ہے؟

ایک عظیم جدیدفلفی جی۔ای۔ مور نے ایک کتاب کھی ہے" رنسیا المحمیکا (Principia Ethica) جس مل اس نے نیکی کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ب فل بداخلا قیات کی دنیا کا پہلاسوال ہے: نیکی کیا ہے؟ اس نے دو ڈھائی سوسفوں میں بہت كوشش كى كيكن نيكى كى تعريف متعين نهيل كرسكا - حالانكه وه اس صدى كا نهايت باشعور انسان

تھک بارے وہ آخر میں کہتا ہے نیکی کی تعریف متعین نہیں کی جاسکتی۔ بیا ہے ہی نا قائل لعريف (Indefinable) ب جي كدارورنگ \_ اگركوئي يو يق :"زرورنگ كيا مي؟" اس كرسامة كيند عكا محول مواوروه يو يقح كـ "وكون سارعك كيا بي؟" السوال كاجواب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ زرد رقع، زرد ہوتا ہے۔ زرد، زرد ہے۔ نیکی، نیکی ہے۔ حسن، حسن ہے۔ تاہم بر افظوں کا اُلٹ چیر ہے۔ تم کسی شے کی تعریف متعین نہیں کر دہے، تم فظ

281

280

لفظول كود براري مو

کے کیا ہے؟ اس کی تحریف متعین کرنا کی طور مکن نہیں ہے۔ میں شہیں قلف نہیں پڑھا رہا۔ میں تو شہیں اپنے کے میں شریک کر رہا ہوں۔ تحریفیں مت پوچھو۔ اگرتم میں جرأت ہے تو پھر تجربے میں فوط رکا دو، مراتبے میں چھلا تک لگا دو۔ اور تم جان جاؤ گے۔ اس کے باوجود کہتم اسے جان جاؤ گے، تم اس کی تحریف متعین کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔

**那魯** 

پھول ہے موسم کھلتے تھے

تم نے پوچھا ہے "حقیقت کیا ہے؟

عدم آعمی کے ساتھ ویکھا گیا گی، حقیقت ہے۔ اندھے پن کے ساتھ ویکھا گیا گی، حقیقت ہے۔ بند آعکھوں کے ساتھ ویکھا گیا گی، حقیقت ہے۔ خبر و بن انداز میں ویکھا گیا گی، حقیقت ہے۔ خبر مراقباتی انداز میں ویکھا گیا گی، حقیقت ہے۔ بوں کچا کی حقیقت بن جاتا ہے۔

یں ہیں ہیں ہوگور کھتے ہو۔ اگرتم اے بے شعوری سے دیکھو گے تو دا مزن ایک حقیقت ہے۔ ایک تاریخی حقیقت: وہ ایک خاص دن پیدا ہوا اور ایک خاص دن مر جائے گا۔ وہ ایک جم ہے، جسے تم اپنی آ محمول سے دیکھ سکتے ہو، وہ ایک خاص مخض ہے، ایک شخصیت ہے۔

اگرتم اے شعور کے ساتھ دیکھو گے، آگی کے ساتھ، روشیٰ کے ساتھ، فاموثی کے ساتھ، فاموثی کے ساتھ فاموثی کے ساتھ والا شخص نہیں ساتھ تو پر حقیقت نہیں رہے گی ہے ہوگا۔ تب بدھ کی فاص دن پیدا ہونے والاشخص نہیں رہے گا۔ تب وہ اپنے دویت کی شعاع ہوگا، ماورا کا زمین کے لیے ایک تحفہ سے دفعتا حقیقت غائب ہوجائے گی، تب وہاں کے ہوگا۔

اس کی هاظت کرتی ہے۔

تم اپنے اردگرد جو کھد کھتے ہو حقیقت ہے۔تم ایک درخت کو دیکھتے ہو، ہرے محرے درخت کو، پھولوں ادر کھلوں سے مجرے درخت کو یہ ایک حقیقت ہے۔ تاہم اگرتم مراقبہ کرو گے تو جمہیں درخت میں بستی نظر آئے گی، کے نظر آئے گا۔

283

کی کومرا تباتی آ تھیں درکار ہوتی ہیں۔اگرتم مرا تباتی آ تھیں نہیں رکھتے ہوتو پھر تہاری ساری زندگی بیکار حقیقتوں ہے بھری ہوگی،ایک دوسرے سے بے تعلق، حادثاتی، بے معنی حقیقتیں، بھن ایک اتفاقی مظہر۔اگرتم کی کو دیکھو گے تو ہر شے آپس میں مربوط ہوجائے گی، ہرشے ایک آ ہنگ میں ہوگی، ہرشے ہامتی ہوگی۔

ہیشہ یاور کھنا، معنی کی کا سامیہ ہے۔ جو لوگ صرف عققوں میں جیتے ہیں وہ سراسر معنی زندگی جیتے ہیں۔

多黎多

تا ہم تاریخ کے پر توجہ نیس دیں۔ تاریخ کا کن پر مشمل ہوتی ہے۔ ہارے ہاں ہدوستان میں دو نظام ہیں: ''ایک کوہم تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ حقیقوں کو محفوظ کرتی ہے۔ دوسرے کو ہم ''پُران' کہتے ہیں، یعنی دیو مالا، اساطیر (Mythology)، یہ کے کو محفوظ کرتی ہے۔ ہمارے پاس بدھ، کرش یا مہاور کی تحریری تاریخیں نہیں ہیں۔ ایسا کرنا ان بے پناہ خویصورت ہمارے پاس بدھ، کرش یا مہاور کی تحریری تاریخیں نہیں ان کوگوں کو بے شعور انسانیت کے کچڑ میں گھیٹنا ہوتا۔ ہم نے ان لوگوں کی تاریخیں نہیں تکھیں، ہم نے دیو مالا کیں تاریخی ہیں۔ دیو مالا کیا ہوتی ہے؟ دیو مالا ایک حکامت ہوتی ہے، جو چاند کی طرف اشارہ طرف صرف اشارہ کرتی ہے لیکن اس کے بارے میں کہتی پچھٹیں ہے۔ چاند کی طرف اشارہ کرتی ہوئی آئی، ایک اشارہ ، ایک شیر کا نشان، پچھنہ کہتے ہوئے۔

282

کی جین مندر بیں جا کر دیکھو گے تو تم جیران رہ جاؤ گے۔تم وہاں چوہیں عظیم گیانی گروؤں کے مجھے پاؤ گے، چوہیں تیرتھ آ کروں کے چوہیں مجھے \_ لیکن سب سے جیران کن بات بیرہوگی کہ وہ سارے مطلقاً ایک جیسے ہوں گے۔

الیا ہونا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کوئی دواشخاص ایک جیسے نہیں ہوتے حتیٰ کہ دو بڑوال بچے بھی سو فیصد ایک جیسے نہیں ہوتے ۔ تو پھریہ کیسے ممکن ہے؟

سے تاریخ نہیں ہے۔ یہ جمعے حقیقی اشخاص کی عکائی نہیں کرتے نہیں، ہالکل نہیں۔ وہ تصویری عکائی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہیں وہ؟ وہ ایک داخلی شے کی عکائ کرتے ہیں، واغلی خاموثی کی، بستی کی، کسی مراقباتی شے کی۔ وہ چوہیں مجمعے تو صرف وکھائی نہ وینے والی ایک شے کی تصویری عکائ کرتے ہیں۔

د بومالا، اساطیر، متھالوتی لاز آشاعرانہ ہوتی ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ صرف شاعری ہی نامعلوم کی چند جھلکیاں دکھا عتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بدھ جدھ جاتا تھا، بدموسم بھی درختوں پر پھول کھل جاتے تھے۔
اب بیرشاعری ہے، خالص شاعری۔حقیقت میں ایسانہیں ہوا۔ تاہم بیر کمی شے ک
عکاسی کرتی ہے، کہنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ جملہ بتا تا ہے کہ جب بھی بدھ رابطہ جوڑتا
ہے تو درختوں پر بھی بےموسم پھول کھلنے گئتے ہیں۔ انسان کا تو کہنا ہی کیا!

جوفض ہتی کے سامنے میردگی افتیار کرنا ہے، اپنے آپ کوڑک کر دیتا ہے، ہتی

اوشو (گرورجنیش)

ووسرے میں انہیں بجانا اور اس آ رکشرا کا حصہ بن جانا پند کروں گا۔

ید دمیرا' طریقہ ہے۔ کوئی بلندیا پت نہیں ہے۔ جبتم گیان یا جاتے ہوتو کوئی بلندیا پت نہیں ہے۔ جبتم گیان یا جائے ہوتو کوئی بلندیا پت نہیں رہتا ہے، نہ بی ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی کول کا پھول گیان یا جائے تو وہ گلاب بی رہے گا۔ دونوں گیان کی ایک بی رہے گا۔ دونوں گیان کی ایک بی کیفیت کے حامل ہوں کے لیکن گلاب گلاب بی رہے اور کول کول بی رہے گا۔

میان بلاشبہ پوراہوتا ہے، اوھورانہیں ہوتا۔ کرشنا مورتی اوھورا بانسری بجانے والا نہیں ہے۔ وہ پورا بانسری بجانے والا ہے۔ وہ اپٹیل میں پورا ہوتا ہے، کمل طور پراپٹے عمل میں بورا ہوتا ہے، کمل طور پراپٹے عمل میں ۔ وہ کہنا ہے کہ وہ خوش نصیب ہے اس نے وید، انجیل، اپٹشرکونہیں پڑھا۔ تاؤ تے چنگ۔
کیوں؟ \_ اس لیے کہ ہوسکتا ہے وہ اے پریشان کر دیتے، شاید پکھنشان چھوڑ جاتے، شاید اس کی ہتی کا حصہ بن جاتے۔ وہ صرف اور صرف اپنا ہونا چاہتا ہے، کامل خالص پن کے ساتھ۔

میرا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ جتنا ممکن ہوگیان پائے ہوئے زیادہ لوگوں کی صحبت حاصل ہو۔ یہ ایک مشکل محبت ہوتی ہے۔ اس کی دجہ یہ ہو کہ دہ سب مختلف لوگ ہیں۔ ان سب کا میز بان بنا بہت مشکل ہے۔ تاہم میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ جتنازیادہ مشکل ہوتا ہے، میں اتخازیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت چینئی ہوں۔ یہ جینازیادہ مشکل ہوتا ہے، میں اتخازیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت چینئی ہوتا۔ تو اس سے مہادیرع یاں کھڑا ہوتا ہے۔ بدھ ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان سب کو اکٹھار کھنا کہتا ہوتا، تو اس سے مہادیرع یاں کھڑا ہوتا۔ ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ مخبرانا ایک عظیم چینئے ہے۔

کرشنا مورتی اکیلا رہتا ہے۔ یہ اس کا اپنا چیلئے ہے۔ یس اس کا انتخاب ٹیش کر سکتا۔ یس یہ بھی نہیں کہ دہا کہ میراانتخاب اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یس بیڈییں کہدہا کہ اے وہی کرنا ہوگا جو یس کر رہا ہوں۔ یس اپنا کام کرتے ہوئے پورا پورا خوش ہوں اور یس پورا پورا خوش ہوں کر وہ اپنا کام کر دہا ہے۔

بہت سے لوگوں نے جھے سے سوال پوچھا ہے کہ میں نے مردہ گردؤں پر بہت گفتگو کی ہے، لیکن بھی کسی زعرہ گرو کے حوالے سے بات کیوں نہیں کی؟

## آركسشرا اوراكيلا بانسرى بجانے والا

284

گیان بیشہ پورا ہوتا ہے۔ اگر یہ آرکشرا ہوتو پورا آرکشرا ہوتا ہے، اگر یہ مرف اکمی بانسری ہوتو بھر پوری مرح اکمی بانسری ہوتا ہے۔ ہتی بیشہ پوری ہوتی ہے، ای طرح کیان بھی بیشہ پورا ہوتا ہے۔ چوٹا سا بھول اتنابی پورا ہوتا ہے جتنا کہ سورج۔ پورے کا کمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کیفیت سے ہے۔

كيت كے حوالے سے موازنے كرنا جمور دو\_ائے شعوركى سطى كوتھوڑا بلندكردادر كيفيت كے حوالے سے سوچنا شروع كرد\_تبكوكى مئلة نبيس، ہےگا-

کرشنا مورتی اپنا سا بہترین کام کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آرکشرا بے۔ نہیں، اس سے دنیا مفلس ہوجائے گی۔وہ جوکر رہا ہے، کرتا رہے، اس سے زندگی کورنگ ملتے ہیں، تنوع ملتا ہے۔

یں اکیلا بانسری بجانے والانہیں بن سکتا\_ ایسانہیں ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے،
بس یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ میں آر کسٹرا ہونے سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میں اسے پیند کرتا
ہوں کہ اتبیثا مجھے بجائے، اور بہاء الدین اور کیر اور نا تک اور لاونز و اور زرتشت اور بہت سے

286

کرشنا مورتی کوم نے دو، پھر ش اس پر بات کروں گا۔اس کی ایک وجہ ہے۔ ش جانتا ہوں کہ اشتخ سارے مردہ گروؤں کو ایک ساتھ رکھنا کتنا مشکل ہے تا ہم تم مردہ گروؤں کو سنجال سکتے ہو۔ اگر میں مہاویر سے کہوں کہ اس کونے میں کھڑا رہے تو اسے اس کونے میں کھڑا رہنا پڑتا ہے۔لیکن ایک زندہ گرو تو نہیں سنے گا، وہ دخل دینا شروع کر دے گا، وہ دوسروں کے ساتھ بحث شروع کر دے گا۔اور ججھے تھوڑی نیندگی بھی کبھار ضرورت ہوتی ہے!

گیان کاعلم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ گیان پایا ہوا محض علم تک کوئی رسائی نہیں رکھتا۔ ہاں، اسے معصومیت تک پوری پوری رسائی ہوتی ہے ۔۔ اور کرشنا مورتی اپنی بانسری بجاتا ہوا اتنا ہی معصوم ہے جتنا کہ میں اپنے آ رکشرا کے ساتھ۔ بیعلم کا نہیں دانائی کا سوال ہے۔ دانائی ایک بالکل مختلف مظہر ہے ۔۔ دانائی معصومیت ہوتی ہے۔ تم اسے لاعلی مجمی کہہ سکتے ہو۔ یہ می ٹھیک ہے گئیں اسے علم مت کہو۔ یہ علم سے زیادہ لاعلمی کے قریب ہے۔

مناہ ستراط نے اپنے آخری دنوں میں کہا تھا: "میں صرف ایک بات جاتا ہوں کہ میں کہ تھا تھا: "میں صرف ایک بات جاتا ہوں کہ میں کہ تین جانا۔" جس لمح ساراعلم غائب ہوتا ہے، اٹا غائب ہو جاتی ہے، شخصیت غائب ہو جاتی ہے۔ تبتم میں اور بستی میں علیحدگ، دوئی ختم ہو جاتی ہے۔ تم دوبارہ صاف، شفاف ہو جاتے ہو، کل سے مل کر ایک ہو جاتے ہو۔

محدود وژن کا بھی اپنا ایک سن ہے۔تم جو پکھ دیکھتے ہو بہت صاف دیکھتے ہو کیونکہ تمہاری نظریں ای پرجی ہوتی ہیں۔

کوئی مخص کرشنا مورتی جتنا واضح نہیں گزرا۔کوئی مخص اس جتنا منطقی نہیں گزرا، اس قدر حقلیت پیندنہیں گزرا۔کوئی مخص اتنا تجزیاتی نہیں گزرا۔ وہ اشیاء کی جزئیات کا جتنی گہرائی سے تجزیہ کرتا ہے، نا قابل یقین ہے۔تاہم یہ اس کے محدود وژن کا حصہ ہے۔تم ہر شے کے مالک نہیں ہو سکتے، یادرکھنا۔اگرتم واضح پن چاہتے ہوتو تنہیں محدود وژن کی ضرورت ہوگی۔ تنہیں کم سے کم پرزیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کرناہوگی۔

انہوں نے سائنس کی تعریف ایے بی متعین کی ہے نا: " کم سے کم کے بارے میں

زیادہ سے زیادہ جانا۔" اگر سائنس بھی اپنے مقعد میں کامیاب ہوگئ تو جمیں کہنا پڑے گا
"سب کچھ جاننا کسی کے بھی بارے میں نہیں۔" کم سے کم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ
جانے کا واحد منطق نتیجہ بھی ہوسکتا ہے۔ یہ کہاں لے جائے گا؟ یہ شہیں اس نقط تک لے
جائے گا جہاںتم سب کچھ جانے ہو گے کس کے بارے میں نہیں۔

سائنس ایک محدود وازن ہے۔ کرشنا مورتی ایک سائنسی فردیت ہے، بہت سائنسی۔
ای لیے اس میں تجزیے کو پیند کرنے والوں کو بہت کشش محسوں ہوتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی
جزئیات تک جانا پیند کرتے ہیں۔ وہ لاؤ تزو کا متفاد ہے۔ لاؤ تزو کہتا ہے: "مرفحض کتا واضح، کتا پُرتیقن دکھائی دیتا ہے۔ میں ہی ہوں جوالجھا ہوا، کنفیوزڈ ہوں۔"

لاؤ تزوجیسا انسان، حتی گیان والا انسان کهدر ہاہے: " بر شخص ہر شے کے بارے شل کتناواضح ، کتا پُر تیقن دکھائی دیتا ہے، سوائے میر ہے۔ میں اتنا الجھا ہوا ہوں کہ جھے کی شے کا نہیں پتا ہے۔ بر شخص کتنے تیقن سے پھر رہاہے، جبکہ میں ہر قدم پر پیکچا تا ہوں۔ ہر شخص سیدھا چلا جار ہا ہے، اوھر اُدھر دیکھے بغیر جبکہ میں اس آ دمی کی طرح چاتا ہوں جو سردی کے موسم میں شندی کے عور کر رہا ہو۔"

لاؤ تروکرشنامورتی کا متفاد ہے۔وہ محدود وڑن کا حال نہیں ہے۔اس کا وڑن اتنا وسیج، اتنا کھیلا ہوا ہے کہ واضح ہوئی نہیں سکا۔اس کا دھندلا، کر زدہ ہوٹا لازی ہے، تاہم اس کا بھی اپنا ایک سن ہے۔کرشنا مورتی کے بیانات میں منطق ہوتی ہے۔ لاؤ ترو کے بیانات میں شاعری ہوتی ہے۔

میراوژن لاؤ تزوکے وژن ہے بھی زیادہ وسیع ہے۔ جھے بیل لاؤ تزواور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ واضح بات ہے شل لاؤ تزو اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ واضح بات ہے بیل لاؤ تزو بیل شامل نہیں ہوسکتا تھا۔ پچپیں صدیاں گزر پچکی ہیں، ان پچپیں صدیوں بیل اس زبین پر عظیم گیائی ہوگزرے ہیں۔ بیل سارے ورثے کا دعوے دار ہوں یا ایسا دعوئ پہلے بھی کی نے نہیں کیا۔

لاؤ ترونے کرش کے ہارے میں بالکل نہیں ساتھا۔ لاؤ ترونے پتا مجل کے بارے میں بالکل نہیں سناتھا۔ پتا مجلی نے لاؤ ترویا چوانگ ترویالیجہ تروکے بارے میں بالکل نہیں سنا تھا۔ بدھ کوزرتشت کے بارے میں پتانہیں تھا۔

#### تزو، لیہہ تزو، کنفیوٹس، مینسیکس، میلاریپا، مارپا، تلوپا، نروپا، بودهی دهرما، مهاکیشپ، سری پتر، مهاویر، آ دی ناتھ، موکیٰ "، ابراہیم"، بیوع ، فرانس، کیر، نا تک، دادو، میرا، ربیعہ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ساری دنیا جھے میسر ہے۔

یں پورے آسان کو ویکتا ہوں، سب ستاروں کو، سب کہکٹاؤں کو۔ میرے وژن کا شاعرانہ ہونا لازی ہے۔لیکن جتنائم شاعری میں گہراجاتے ہو، بیدا تنا ہی کم منطقی ہوتی جاتی ہے۔شاعری کی تہہ میں ساری وضاحت، سارا صاف پن عائب ہوجاتا ہے۔کوئی شے واضح خبیں ہوتی ہے، البتہ ہرشے خوبصورت ہوتی ہے، ہرشے بھید بجری ہوتی ہے۔کوئی شے واضح خبیں ہوتی لیکن ہرشے نہایت وککش ہوتی ہے۔

288

كى سارى تارىخ مارى ب\_ ش ايك بالكل القلف صورتمال من مول من لاؤ ترو، چوا مك

اب دنیاایک چھوٹی کہتی بن چی ہے، ایک گلونل ولیے بن چی ہے اور نوع انسان

کرشنا مورتی کا اپنا راستہ ہاور جھے خوثی ہے کہ وہ دنیا میں ہے۔ وہ دوسری انتہا پر ہے۔ وہ فوت ہوگیا تو دنیا میں اس کی کی سب سے زیادہ میں محسوس کروں گا۔

会会会

### روحانبيت اورخاموشي

( بيوقوف برجكه بوت بين إن وه اوشكوش اور بروكلين بين بحى است بين جين كربمبئ اور پروتوف بير جين كربمبئ اور پوتا مين ايجوقو فول پركى ايك ملك كا اجاره نين به اور بيوتوف بميشدكى باطنى شى كى الأش مين رہتے بين إلى صرف بكواسيات أنبين پندا تى بين ـ

اور میں بھی بھار بکواسیات ''ارشاد فرماتا ہوں'' اس کی دچہ یہ ہے کہ میں بہال مرف ان کی مدو کے لیے نہیں ہول جو کہ بیوتوف نہیں ہیں۔ میں اپنا جال زیادہ سے زیادہ دورتک پھیلا رہا ہوں۔ کچھ بیوتوفوں کامیرے جال میں پھن جانا لازی ہے۔ وہ استھے لوگ بیں!

رانسان میں بے قیمت چیزوں کو جائے کی گہری خواہش موجود ہے، ان چیزوں کو جائے کی گہری خواہش موجود ہے، ان چیزوں کو جائے کی گہری خواہش، جس سے تمہیں خاص ہونے کا احساس ہو \_ کہ صرف تم ہی ان چیزوں کو جائے ہواور کوئی نہیں جانتا۔ انسان خاص ہونا چاہتا ہے اور نام نہاد باطنی علم سے زیادہ کوئی شے تمہیں خاص نہیں بناتی۔ ای لیے تو باطنی علم انتا اہم ہے۔ باطنی علم کے نام پر سب پچرا کہاڑ چل رہا ہے سے کہ زیٹن کوکھلی ہے، یہ کہ زیٹن کے شیچ عظیم تہذیبیں ہیں۔ ان باتوں پر یقین کرنے والے بھی ہیں، اور الی ہی بہت ی دوسری کہاندں پر۔

انسان اتی بے کیف زندگی گزار رہا ہے کہ وہ کچھسٹنی چاہتا ہے لا جولوگ تھوڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ جولوگ عقل مند نہیں

ہوتے وہ روحانی فکشن پڑھتے ہیں۔

یہ باتیں ایک فاص گروپ نے جھ سے کی تھیں، ایسے اوگوں نے جوالی ہی باتوں میں دلچین رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ کی دوسرے موضوع پر بات کرنا بالکل بیکار تھا۔ اب وہ تقریباً غائب ہو چکے ہیں اور اب ایک بالکل مختلف قتم کے لوگ آگئے ہیں، اب میں چکے کی ونیا میں زیاوہ آگے جا سکتا ہوں۔ تاہم اب بھی جھے لفظ استعال کرنا پڑتے ہیں، جبکہ لفظ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔

صرف خاموثی بی بچ کوجیا دہ ہو، دیابیان کر سکتی ہے۔ بیل جو پکھ برسول سے
کہدرہا ہوں، اسے خاموثی کے ایک لمح ش کہا جا سکتا ہے۔ جو پکھ نبیس کہا جا سکا دہ صرف
ای صورت ش کہا جا سکے گا کہ تمہارے اور میرے درمیان خیالات کی رکاوٹ نہ ہو۔ جب
تمہاری خاموثی اور میری خاموثی ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوں، ایک دوسرے کو ایول
منعکس کررہی ہوں جیسے دوآ کینے آ منے سامنے دھرے ہوں۔

میرے لیے تم سے باشل کرنا بہت اذبت دہ ہوتا ہے۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ میں کئنی مشکل سے خودکو مجبور کرتا ہوں تم سے باشل کرنے کے لیے۔ بیدایک تن ہوئی ری پر چلئے کے متر ادف ہے۔ لفظ مجھ میں غائب ہو چکے ہیں۔ جھے انہیں مسلسل والیس لانا پڑتا ہے۔ یہ عمل بہت مشکل، بہت تھ کا دینے والا ہے۔ تا ہم میں اس وقت تک بس نہیں کرسکتا جب تک تم نہ کہو، 'دمیں باز آیا۔''

رجس روزتم کہو گے: "اب میں خاموش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جھے کی شے کی امید نہیں ہے۔ میں امید ترک کرنے کو تیار ہوں۔ میں روحانیت کے سارے تصورات ترک کرنے کو تیار ہوں۔ میں تو فظ آپ کے ساتھ ہونے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، کھی موجود سے، یہاں سے، اب سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔" تب مجز سے رونما ہونے لگیں گے۔ تم ہے موسم کھل جاؤگے۔

اور یادر کھنا! تمبارے لیے مجزے ہونا لازی ہے، دہ تمبارا پرائی تن ہیں۔

# این آگ میں جل جانے والا پرندہ

291

خواہش اپنی پاکیزگی میں الوہی ہوتی ہے، جب خواہش کی شے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، جب خواہش نہیں ہوتی ہے، جب الوہی ہوتی ہے، ویاوی بن جاتی ہوتی، تب الوہی ہوتی ہے۔ جس لمحے خواہش کی شے کے لیے ہوتی ہے، ویاوی بن جاتی ہے، غیر الوہی بن جاتی ہے۔ خواہش ایکی پاکیڑہ آگ ہے۔ جو پاکیزہ بناتی ہے، خواہش بغیر دھو کی والا شعلہ ہے۔ لیکن جس لمحے یہ کی شے سے جراتی ہے سے خواہش ہے سے خواہش ہو یا غیر دنیاوی: روپیہ مراقبہ، نروان، کوئی شے ہو یہ خواہش سے زیادہ عالی نہیں رہتی۔ شے اسے آلودہ کردیتی ہے، گذا کردیتی ہے۔ تب شےخواہش سے زیادہ اہم بن جاتی ہے۔ تب شےخواہش سے زیادہ اہم بن جاتی ہے۔ تب خواہش میں رہتی۔

اور سنیاس کی ساری کوشش یہی ہے کہ تہمیں ان چیزوں کو ترک کرنے میں مدد وے، جن کی خواہش کی جاتی ہے۔ یوں خواہش ختم نہیں ہوتی۔ در حقیقت جتنا زیادہ تم اشیا کو ترک کرو گے، خواہش زیادہ شدید اور زیادہ کا اللہ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیا میں ضائع ہونے والی تو اتائی آزاد ہو جائے گی۔ پھر وہ لحد آئے گا کہ انسان سرایا پیاسا ہوگا۔

کسی شے کا پیاسا نہیں، بلکہ صرف پیاسا۔ بحوکا۔ کسی شے کا نہیں، صرف خواہش کی خالص آگے۔ پہراس را کھ سے ایک تی شے جنم لیتی ہے۔ پھراس را کھ سے ایک تی

تفشن والی حکایت کامفہوم یمی ہے۔ یہ پرعمدہ اپنی ہستی سے بی اجرنے والی آگ میں جل جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جنم لیتا ہے۔

# ماضي کو بھلا دو، آ کے پڑھو

ہاری ساری تعلیم \_ گرش، معاشرے ش، سکول ش، کالج ش، بو نیورٹی ش \_ ہم میں تاو (Tension) پیدا کرتی ہے۔ ہم سب کی پرورش ای طرح ہوتی ہے۔ بنیادی تاو الى موتا ہے كم وہ فيل كرد ہے موج تحميل كرنا يا ہے۔

یے تاؤ تمہاری ساری زعرگی موجود رہتا ہے۔ یہ ڈراؤنے خواب کی طرح تمہارا پیچیا كرتا ہے، يہمبيل آسيب كى طرح دراتا رہتا ہے۔ يہمبيل مجى آرام سے نہيں رہے ديا، يہ حميس مجى سكون نيس رہے ديا۔ اگرتم سكون سے مو عے تو يہ كہے گا: "يركيا كرر ب موتم؟ ممبيس تو سكون سى، آرام سے نبيل بيشنا جاہيے، تهبيں کھ كرنا جاہے۔ ' اگر کھ كررہ ہو گے تو یہ کیے گا: " یہ کیا کرد ہے ہوتم ؟ تمہیں آ رام کی ضرورت ہے، آ رام لازی ہے وگر نتم تو یا گل ہو جاؤ کے۔"

اگرتم كوئى اچھاكام كرو كے توب كے كا: "تم تو احتى موراچھا كام كرنے سے كھ نہیں مے گا، لوگ تہمیں دھوکا دیں گے۔"اگرتم کوئی برا کام کرد کے تو یہ کیے گا:" یہ کیا کررہے ہو؟ تم زک کی راہ ہموار کررہے ہو۔ تہمیں اس کی سرا ضرور بھکتنا پڑے گی۔"

يتهيس سكون عنيس رہے دے گاتم كھ بھى كرو، ية تبارى فرمت كرے گا-بدندمت كرف والالتهارے الدرجزيں كر چكا بے۔ لوع انسان كے ساتھ ہونے والا بیسب سے بڑا المیہ ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر کے اس فرمت کرنے والے سے چھ کارانہیں پالیں کے ہم حقیقی انسان نہیں بن یا کیں گے، ہم جمی حقیقاً خوش نہیں ہویا کیں گے

اوشو (گرورجنیش) 292

اور یکی میوع کے صلیب برمرنے اور دوبارہ بی اٹھنے کا ہے۔ بیوع بار بارکہا كرتے تھے: "جب تك تم دوبارہ پدائيس مو كے، تم خداوئدكى بادشاہت ميں داخل نبيس موسكو

كتاب والش

ليكن جب تك تم مرد كے نہيں تو دوبارہ كيے پيدا ہو مع جتى جنم سے پہلے حتى موت کا آنالازی ہے۔

خواہش الوبی ہوتی ہے۔ جب کی شے کی خواہش ہوگی تو تم پست ہو چکے ہو گے، كر يك مو يح متم خوامش كى ياكيز كى،خوامش كى دوشيز كى كمو يك مو يح ميدك لى مو يكى مو گ ۔ بیز ٹن پر گرجائے گی،اس کے پرکٹ گئے ہوں گے۔

جب بھی ممہیں میرے بیان میں تضاد نظر آئے تو اس پر مراقبہ کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہری اعتبار سے کوئی تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ بظاہر ایہا ہوسکتا ہے لیکن تہمیں کوئی ہوم ورک بھی کرنا ہوگا۔

مراقبه كره، تمام مكنه پهلودَ ل پرغور كرد، تمام مكنه معانى پرغور كرواورتم جيران ره جادَ ك\_ جبتم تضاد كے ماوراد يكھنے كے قابل موجاؤ كے، تب وہ لحظيم بصيرت كالحد موگا۔ وہ تمہیں روشیٰ سے مجر دے گا، وہ تمہیں خوشی کا احساس دے گا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دریافت ہوگی اور ہر دریافت نشودارتا میں مددگار ہوتی ہے۔



294

اورہم ہتی کے جش میں شریک نہیں ہوسکیں گے۔

یہ تقریباً ہرانسان کا مسلہ ہے۔ تم کی ملک، کی فدہب سے تعلق رکھتے ہو، کی نظر نے کے مانے والے ہو، تم میں تقسیم ضرور ہوگی۔ اگرتم ایک ھے کی پیروی کرو کے تو دوسرا حصہ تمہاری فدمت کرتا رہے گا، تم دوسرے کی پیروی کرو گے تو پہلا تمہاری فدمت کرے گا۔

م ایک داخلی تنازعے میں ہو، خانہ جنگی میں ہو۔ خانہ جنگی کورکنا چاہیے وگر نہ تم ساری خوبصورتی کو گوادو کے، زندگی کی نعت کو گوادو کے ہم اپنے دل کے سکون کے لیے بھی ہنس نہیں سکو کے، بھی مجت نہیں کر سکو مے، تم بھی کسی شے میں کاملیت سے ہونے کے قابل نہیں ہو گے۔ جبکہ کاملیت ہی سے انسان کھلا ہے، بہارا آتی ہے، اور تمہاری زندگی رنگ اور موسیقی اور شاعری پانے گئی ہے۔

صرف کاملیت بی سے دفعتا تہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھگوان تہمارے چاروں طرف ہے۔ تاہم المیدیہ ہے کہ تقتیم تو تمہارے نام نہاد پنڈتوں، پادریوں نے پیدا کررگی ہے۔درحقیقت پنڈت ونیا میں بھگوان کا سب سے بڑا دیمن ہے۔

ہمیں سب پیٹرٹوں سے چھٹکارا پانا ہے، وہ انسانی المئے کی بڑ ہیں۔انہوں نے ہر شخص کو مریض بنا دیا ہے، انہوں نے نیوروس کو دبا بنا دیا ہے ۔ اور نیوروس اثنا پھیل چکا ہے کہ ہم اے معمول کی شے بیجھنے لگے ہیں۔ ہم بیجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے، زندگی اس کے لیے ہے۔ ہم بیجھتے ہیں کہ زندگی ایک عذاب، ایک طویل عذاب ہے۔

اور اگر جم اپنی نام نہاد زندگی کی طرف دیکھیں تو الیابی لگنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی پھول نہیں ہے، ول میں بھی کوئی گیت نہیں گونجا، الوبی روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہے۔

اس میں جرت کی کوئی بات نہیں ہے کہ ساری دنیا کے ذبین لوگ کہدرہے ہیں کہ زندگی میں کیا معنویت ہے۔ ''جہم کیوں جنے جارہے ہیں؟ ہم یوں بزدلوں کی طرح جنے کیوں چلے جارہے ہیں؟ ہم تھوڑی ہمت کیچا کر کے اس ساری بکواسیات کوشتم کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم خود شی کیوں نہیں کر لیتے؟''

دنیا میں آج سے پہلے بھی اسے بہت سارے لوگ یہ نیس سوچے تھے کہ زعر گ

بالكل به معنى ہے۔اس دور ميں ايما كيوں ہوا ہے؟ اس كا اس دور سے كوئى سروكار فيس ہے۔ صديوں ہے، كم از كم پانچ بزار سال سے چندت نقصان پنچا رہے ہیں۔اب سانتها كو پنج گيا

یہ ہمارا کیا دھرانہیں ہے، ہم تو شکار ہیں۔ ہم تاریخ کا شکار ہیں۔ انسان تھوڑا سا باشعور ہو جائے تو کرنے کا سب سے پہلا کام یکی ہے کہ تاریخ کی ساری کتابوں کو جلا دیا جائے۔ ماضی کو بھلا دو۔ وہ ڈراؤ نے خواب جیسا تھا۔ الف ب سے شروع کرو، جیسے تم ددبارہ بیدا ہوئے ہو۔ اس طرح شروع کرو جیسے تم پہلے کی طرح پست پھٹت کے شر سے محفوظ، معصوم، غیر آلودہ، یا کیزہ ہو۔

پنڈت بڑے ہی پت رہے ہیں۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا کارگر حربہ سکے لیا ہے۔ انسان کو تقشیم کر دو، اسے بنیادی طور پر شیز دفریدیک بنا دواورتم ہمیشہ افتدار میں رہو گے۔ منقسم انسان ، ایک فررمضبوطی کا حامل ہوتا ہے۔ ہرمہم کو قبول کرنے کی مضبوطی۔ ہرمہم کو قبول کرنے کی مضبوطی۔

جس دن تم جان لو کے کہ پیڈت تہمارے ساتھ کیا کر چکے ہیں، وہ دن عظیم بھیرت کا دن ہوگا۔ جس دن تم اس ساری بکواسیات کو ترک کر دو گے، وہ دن آ زادی کی شروعات کا دن ہوگا۔

جوتہاری فطرت کرنا چاہتی ہے، وہی کرو۔ وہی کرو جوتہاری فلقی صلاحیتیں کرنا چاہتی ہیں۔ پہتکوں کی مت سنو، اپنے دل کی سنو ۔ پس تو صرف ای پیتک کو تجویز کرتا ہوں۔ ہاں، سنو! بہت توجہ ہے، بڑے شعور کے ساتھ، اور تم بھی فلط نہیں ہو گے۔ اپنے دل کی سنتے ہوئے تم بھی منقسم نہیں ہو گے۔ اپنے دل کی سنتے ہوئے تم بھی منقسم نہیں ہو گے۔ اپنے دل کی سنتے ہوئے تم درست سمت میں سنر کرنے لگو گے۔

پس نے انبان کا سارا ہنر دل کوشعور سے سننے کے داز پر مشتمل ہوگا، اور ہرطرح سے اس کی پیردی کرنے پر، اور جہاں یہ لے جائے دہاں چلے جائے رہاں، بعض اوقات پر ہماں میں لے جائے گا لیکن یا در کھو وہ خطرے جہیں پختہ بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ بیتض اوقات جمہیں بحث دے گا لیکن یا در کھو یہ بھکنا تمہاری نشو ونما کا حصہ ہے۔ گی

296 مرتبة م كرو ك\_دوباره الله كمر بهورً انسان اى طرح تو حوصله عاصل كرتا ب\_ كرنے ے اور دوبارہ اٹھنے سے۔انسان ای طرح مضبوط اور الوث بٹآ ہے۔

تاہم باہر سے تھویے کے قوائین کی پیردی مت کرو۔ تھویا گیا کوئی قانون مجمی درست نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو انین ان لوگوں کی ایجاد ہیں جوتم پر حکومت کرنا جا ہے ہیں۔ ہاں بعض میانی لوگ مجی ونیامی ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو کوئی قانون نہیں دیا، انہوں نے دنیا کوائی عبت دی ہے۔ تاہم جلد یا بدیران کے مانے والے اکشے موکر قوانین ینانا شروع کردیتے ہیں۔ جب گرو چلا جاتا ہے، جب روشی چلی جاتی ہے اور گہرا اعد عراح چما جاتا ہے تو وہ بیروی کے لیے خاص اصولوں کو دعوی نے لگتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس روشیٰ میں دکھے سکتے تھے وہ نہیں رہی ہوتی۔اب انہیں توانین پرانھھار کرنا پڑے گا۔

گرو جو کرتا ہے وہ اس کے دل کی سر گوشی ہوتی ہے، اور چیلے جو کرتے ہیں وہ ان ك ول كى سركونى فيس موتى وه نقال موت ميس اورجس لمع تم نقل كرت موءتم اين انمانیت کی قو بین کرتے ہو،تم اینے بھگوان کی قو بین کرتے ہو۔

مجى فقال مت بنو\_ بميشه اور يجنل بنو\_ كاربن كالي مت بنو\_ تاجم ونيا ميس مر طرف يي کچ مور إ ب - كارين كا يال بى كارين كا يال-

اگرتم اور پیل موتوز عرفی حقیقا ایک قص ہے \_ اورتم اور پیل مونے کے لیے بی ہو۔دوآ دی بھی ایک سے نہیں ہوتے، پس میرا طرز زندگی بھی تمہارا طرز زندگی نہیں بن سکتا۔ گروكى خاموثى كواپناؤ-اس كى بستى سے جتنامكن ہو، پو،كين اس كى نقل مت كروتم اس كى محبت كويست موئے، اس كى مدردى حاصل كرتے مونے اپنے دل كى سركوشى سننے كے الل موجاؤ كے ول بہت خاموش أواز ميں بول ع، وه چين نہيں ہے-

گرو کی خاموثی کوسنو تا که ایک روزتم اینے داخلی مرکز کوس سکو۔ تب تمہاری تقسیم ختم ہوجائے۔مسلماس لیے جنم لیتا ہے کہتم پر خارجی قوانین حاوی ہیں۔تم نقال ہو۔

جو کھے کی بدھ کے لیے درست ہے، وہ تہارے لیے درست نہیں ہے۔ ذرا دیکھو كرش بدھ سے كتا مخلف ہے۔ اگركرش بدھ كى جيروى كرتا تو جم دنيا كے ايك انتائى خوبصورت انسان کو کھو دیتے۔ اگر بدھ کرٹن کی پیروی کرتا تو وہ حقیر سانمونہ ہوتا۔ ذرا بانسری

بجاتے بدھ کا تصورتو کرو۔ وہ کئی لوگوں کی نیندخراب کر دیتا۔ وہ بانسری بجانے والانہیں تھا۔ ذرابدھ کورقص کرتے تصور کرو۔ کتنام صحکہ خیز ہے پیقصور مجی ، بالکل لا ایجیٰ۔

يمي معاملہ كرش كا ہے۔ اگر وہ درخت سے بيشا ہو، بانسرى كے بغير، مورك بدول والے تاج کے بغیر، خوبصورت کیڑوں کے بغیر، بس کسی فقیر کی طرح درخت تلے آ تھیں بند کے بیٹا ہو، اس کے گردکوئی رقص نہ کررہا ہو، نہ کوئی رقص، نہ کوئی نغمہ کرش کتنا غریب، کتنا

بدھ بدھ ہے، کرش کرش ہے اور تم تم ہو۔ تم کی اعتبار سے کی سے بھی کم نہیں موا پااحرام کرو، این اغرای آواز کاحرام کرواوراس کی میروی کرو-

اور یاورکھنا! میں بیضانت نہیں وے رہا کہ وہ تہمیں بمیشہ سیدها لے جائے گی، بہت مرتبہ وہ حمیس فلط لے جائے گی۔اس کی وجہ بہ ہے کہ درست وروازے پرآنے سے ملے انسان کو بہت سے غلط وروازوں پروشکیں دینی پرتی ہیں۔ اگرتم اچا تک ورست دوازے ے كرا كي تو تم بي نائيں باؤك كريدورست دروازه ب-

بہت سے لوگ ہیں جوسدھے یہاں آجاتے ہیں۔ وہ بھی کی کے پاس نہیں گئے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رابط استوار کرنا تقریباً نامکن ہوتا ہے۔ وہ نہیں سجھ سکتے کہ عبال كيا مورم ہے۔ ان كا كوكى ليل مظرفيس ع، ان كا كوكى تاظرفيس ع اس كے ليے۔ انہوں نے ہیں جانا کے غلط کیا ہے، وہ کسے جان عکتے ہیں کہ درست کیا ہے؟

ياد ركهنا! حتى جتبو من كوئى كوشش رائيگان نبيس موتى -سارى كوششيس تمهارى نشوونما ك حتى عروج ميں مددگار موتى بيں الله چكياؤ مت، كوئى غلط كام كرتے مونے بہت زيادہ فكر مت كروريبجى ايك مسلم برلوكول كوسكهايا بإهايا كيا ب كربهى غلط كام مت كروراى ليے وہ غلط كام كرتے ہوئے بہت زيادہ ڈرتے، جيكتے ہيں، وہ ركے ہى رہ جاتے ہيں۔ وہ حرکت کر ہی نہیں سکتے۔وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ چٹانوں جیے بن جاتے ہیں، وہ ساری حرکت کھو بیٹنے ہیں۔

میں کہتا ہوں: جتنی غلطیاں کر سکتے ہو، کرو۔بس ایک بات یا در کھو۔ بھی ایک غلطی کو دوبارہ مت کرد۔ یوں تم ارتقایا رہے ہو گے۔ بھٹکنا تمہاری آ زادی کا حصہ ہے۔اس سے تم

ریدی میڈی جواب مشکلات پیدا کرتے ہیں کیونکہ جب تک وہ دینے جاتے ہیں، وہ فرسودہ ہو بھے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت تیزی سے حرکت میں ہے، یہ ایک تحرک ہے۔ یہ جامر نہیں ہے۔ یہ تھرا ہوا یانی نہیں ہے، جو ہڑ نہیں ہے۔ یہ تو گنگا ہے، یہ بہتی رہتی ہے۔ یہ مسلسل دولمحول میں بھی ایک سی نہیں ہوتی۔ چنانچے کوئی شے اس لمح درست ہوسکتی ہے ادر ممکن ہا گلے کیے درست نہ ہو۔

299

تو پھر کیا کیا جائے؟ واحد ممکن فے لوگوں کو اتنا آگاہ بنانا ہے کہ وہ بدلتی ہوئی زعدگی ے ماتھ ماتھ چلنے کے لیے خود نقطے کرسکیں۔

ايك زين كهاني سنو:

كى علاقے ميں دومعبد تھے۔دونوں كروايك دوسرے كروتيب تحے \_ ضرور وہ گرونہیں پنڈت ہول کے ۔وہ ایک دوسرے کے اشخ خالف تھ کہ انہوں نے ایخ ایخ چیلوں کو تھم دے رکھا تھا کہ دوس معبد کی طرف دیکھیں بھی نہیں۔

مر پنڈت کے پاس ایک لڑکا فدمت کے لیے تھا۔ پہلے معد کے پٹت نے اپنے فادم سے کہا: "ووسرے معبد کے لڑے سے بھی بات مت كرنا\_وه خطرناك لوگ بين-"

لیکن از کے تو اڑے ہوتے ہیں۔ایک روز سڑک پران کا آمنا سامنا ہو گیا۔ پہلے معبد کے اڑے نے دوسرے معبد کے اڑکے سے پوچھا: "كمال جارے بو؟"

دوسرے نے کہا: "جہال ہوا لے جائے۔" وه ضرور معبد میں عظیم زین یا تیں سنتار ہا ہوگا۔

يبلالزكا ببت شرمنده موارات غصر بهي آيارات ال بات كاكوئي جواب نہ سوجھا۔ وہ غصے اور اضطراب میں اپ گرو کے پاس کیا اور اسے سارا ماجرا سایا۔

ریزه کی ہڈی یانے لکتے ہو، وگرنہ لاکھوں لوگ، ریزه کی ہڈی کے بغیر ہیں \_ کیجو ے-چونکہ میں ایی باتیں کرتا ہوں اس لیے کچھ لوگ تاراض ہو گئے ہیں۔ کل ایک

298

محافی یہاں آیا۔وہ اس آ شرم میں جاری سرگرمیوں کے بارے میں لکھنا چا بتا تھا۔وہ آ شرم کے جامی اور مخالف دونوں طرح کے لوگوں کے تاثر ات لکھنا جا بتا تھا۔ اس نے پولیس افسروں ے پوچھا اور پونا کے میئرے رائے لی۔ میئر نے جو پکھ کہا وہ حقیقاً خوبصورت تھا۔ جھے اس کی بات بہت پیندآئی۔

اس نے کھا: " بيآ دى اتنا خطرناك بے كدات بونا سے تكال ديا جانا چاہي، نہ صرف بونا سے بلکہ مندوستان سے، ناصرف مندوستان سے بلکددنیا سے نکال دیا جانا جا ہے!" مجھے یہ بات بہت پندآئی۔ اس نے اس پرسوچنا شروع کردیا۔ وہ مجھے دنیا سے كهال ثكاليس كي؟ بيالك بهت الحجوم تصور إاكروه جمح دنيا سے تكال عكت بين توشن تيار

( بھل دوسب کھے جو جہیں بتایا گیا ہے: "نید درست ہے، پی فلط ہے۔" زندگی اتن جامد نہیں ہے۔ جو فے آج درست ہے، ہوسکتا ہے کل وہ غلط ہو، جو فے آج غلط ہے، ہوسکتا بكل وه درست بور جو شاس لمح درست يا غلط ب، بوسكت با كل لمح وه الث بو جائے۔ زندگی کبوتروں کی کا بکے نہیں ہو عتی تم اس پراتنی آسانی سے لیبل نہیں لگا سکتے۔" پیہ ورست ہے اور بیفلط ہے۔ ' زندگی کیسٹ کی دکان نبیں ہے کہ ہر پوتل پر لیبل لگا ہواور تمہیں چاہو کہ اس میں کیا ہے۔ زعر گی تو ایک جید ہے۔ کی لمح کوئی شے موزوں ہوتی ہے اور وہ درست ہوتی ہے۔ کسی دوسرے لئے گنگا میں اتنا بہت سایانی بہہ چکا ہوتا ہے کہ وہ فے موزول نہیں رہتی اور غلط ہوتی ہے۔

ورست کی، خیر کی میری تعریف کیا ہے؟ یہ کہ جو شے ہتی سے ہم آ ہنگ ہے، خیر ہ اور جو شے بستی سے ہم آ بنگ نہیں ہے، غلط ہے، شر ہے۔ تمہیں برلحہ بہت چوک رہنا ہوے گا کیونکہ ہر ملح نیا فیصلہ کرتا ہوتا ہے۔ تم درست اور غلط کے ریڈی میڈ جوابول پر انحصار نہیں کر سکتے۔ صرف احمق لوگ ریڈی میڈ جوابوں پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ بوں انہیں ذہین بنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا ضرورت ہے، تم پہلے بی جانے ہوکہ درست کیا ہے، غلط ک

تم پڑھ بھے ہو، اُنہیں بند کر دو، بار بار پیچے بلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سے تاظر کے تحت ماضی کو آئنے کی کوشش مت کرو کیونکہ نیا نیا ہے، ایسا نیا کہ جس کا مواز نہیں کیا جا سکتا۔ پرانا اپنے تناظر میں درست تھا، جبکہ نیا اپنے تناظر میں درست ہے، اور ان کا موزانہ نہیں کیا جا سکتا۔

یں تم پر جو پھو داختے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خطا کے احساس کو جھٹک دو۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ خطا کے احساس میں رہنا نرک میں جینا ہے۔ خطا کے احساس کے بغیرتم میں
مورے کی دھوپ میں چیکتے شبنم کے قطروں کی تازگ کے حامل ہو گے، تم جمیل میں کھلے کنول
کی پتیوں کی تازگی کے حامل ہو گے، تم رات میں دکتے ستاروں کی تازگ کے حامل ہو گے۔
جب خطا کا احساس غائب ہو جاتا ہے تو تم زئرگی کی ایک نئی کیفیت کے حامل ہو جاتے ہو،
تاباں و درخشدہ، روش، روش تمہارے پاؤں رقص کرنے لگتے ہیں اور تمہارا دل ایک بزار
ایک گیت گانے گئا ہے۔

الی مسرت و شاد مانی میں جینا ہی سنیاسی ہونا ہے، الی خوشی میں جینا ہی الوہی زندگی جینا ہے۔احساسِ خطا کے بوجھ تلے جینا فقط پنڈتوں کے ہاتھوں اپنا استحصال کروانا ہے، اور کچھنیں۔

اپنے زیمانوں سے نکل آؤ ہیں، بودھ، کمیونٹ۔ اپنے سارے زیمانوں سے نکل آؤ۔ ہندو، جین، بودھ، کمیونٹ۔ اپنے سارے زیمانوں سے نکل آؤ۔ اس کی وجہ بیرے کہ نظریے تمہیں بنے بنائے جواب مہیا کرتے ہیں۔ اگرتم کسی کمیونٹ سے کوئی سوال پوچھوتو وہ'' داس کمیونٹ کے حوالے سے جواب دے گا۔ اس طرح اگرتم کسی ہندو سے کوئی سوال پوچھوتو وہ تمہیں گیتا کے حوالے سے جواب دے گا۔

م کب اپ شعور کو استعال کرد گے؟ کب؟ تم کب تک مردہ ماضی سے بندھے رہو گے؟ گیتا کو جہت بدل چکی ہے۔ اگرتم گیتا کو رہو گے؟ گیتا ہو گئی بڑا میال پہلے لکھی گئی تھی، زندگی تو بہت بدل چکی ہے۔ اگرتم گیتا کو پڑھنا چا ہے ہوتو اسے خوبصورت ادب کے طور پر پڑھولیکن صرف ای طور، اس سے سوا پکھ نہیں۔ یہ خوبصورت ادب ہے، یہ خوبصورت شاعری ہے۔ اس میں کوئی ایسے احکامات نہیں ہیں۔ یہ خوبصورت ادب ہے، یہ خوبصورت شاعری ہے۔ اس میں کوئی ایسے احکامات نہیں ہیں کہ جن کی پیردی کی جائے۔اسے ماضی کا ایک تخذ بجھے کر اس سے لطف اندوز ہوؤ، ایک عظیم

گرونے کہا: "میں نے تہمیں منع کیا تھا کہ اس معبد کے خطرناک لوگوں
سے بات نہ کرنا۔ اب ایسا کرد کل تم ای جگہ جانا۔ جب وہ آئے تو
پوچھنا: "کہاں جارہے ہو؟" جب وہ کہے: "جہاں ہوا لے جائے۔"
تو تم بھی ذرا فلسفیانہ انداز میں کہنا: "اگر تمہاری ٹا تھیں نہ ہوتیں تو کیا
ہوتا؟ کیونکہ مرف روح کوتو ہوا کہیں ٹہیں لے جاسکتی۔"
لاکا بہت خوش ہوا۔ اگلے روز وہ ای جگہ جا کھڑا ہوا۔ کافی انتظار کے

300

لڑکا بہت خوش ہوا۔ اگلے روز وہ ای جگہ جا کھڑا ہوا۔ کافی انتظار کے بعد دوسرالڑکا آیا۔ پہلے لڑکے نے پوچھا: ''کہاں جارہے ہو؟'' ساتھ ہی وہ فلسفیانہ جملے بولئے کے لیے تیار ہوگیا۔

ليكن دوسر الرك نے كها: "من مبزى فريدنے بازار جار با ہول-"

زندگی ایسی ہے۔ تم اس کے لیے تیاری نہیں کر سے۔ یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کا تحر ہے، کہ یہ بیشے جہیں بے خبری میں آگتی ہے۔ یہ بیشہ حیران کن انداز میں آتی ہے۔ اگر تہاری آتھیں ہیں قوتم دیکھو کے کہ ہر لحد ایک نئی حیرت ہے اور کسی ریڈی میڈ جواب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔

بواب و اطلال میں جو جو سو۔ میں کسی کو جم نہیں دیتا کسی کو جم دیتا سے گھٹا کر غلام بنادینا ہے۔ میں تمہیں جم نہیں دیتا ہے میرے تالیح نہیں ہو، نہ ہی کسی اور کے میں تو تمہیں زندگی کا ایک جو ہری قانون پڑھا تا ہوں۔ اپنے تالیح بنو، اپنے لیے روشیٰ بنواور اس روشیٰ کی پیروی کروت تم جو پچھ کرو گے، وہ کرنے کے لیے ہی ہوگا، اور جو پچھتم نہیں کرو گے، نہیں کرنے کے لیے ہوگا۔

ے، وہ سرے ہے ہے ہی ہوں اور دو بھا میں مدر میں ہورہی ہے۔ آنے والی کل بیر مت سوچو کہ اور چیچے مت و کیھو کیونکہ زندگی تبدیل ہورہی ہے۔ آنے والی کل سے مت سوچو کہ گزری ہوئی کل غلط نہیں تھا، ہوسکتا ہے کہ آنے والی کل غلط دکھائی دے۔ چیچے و کیھنے کی ضرورت نہیں، زندگی آگے بڑھتی جارہی ہے۔ تاہم بہت سے ڈرائیورا لیے ہیں جوعقب نما آئے نے میں و کیھے جارہے ہیں۔وہ ڈرائیو آگے کو کررہے ہیں لیکن و کیے چارہے ہیں۔وہ ڈرائیو آگے کو کررہے ہیں لیکن و کیے چارہے ہیں۔وہ ڈرائیو آگے کو کررہے ہیں لیکن و کیے چیچے کی طرف رہے ہیں۔ان کی زندگی نے تو المیہ بنا ہی ہے۔

آ گے دیکھو۔جس سڑک ہے تم گزرآئے ہو، سوگزرآئے ہو۔ اب وہ ختم ہو چکی ہے، اے اب ساتھ مت اٹھائے پھرو۔ ماضی کا غیر ضروری یو جھ مت اٹھائے پھرو۔ جو باب كاكافى شوت بكروه شے غلط ب-

سے افراد پر کھلتا ہے، جوم پرنہیں۔ کیا تم نے مجھی کسی جوم کے گیان یانے کے بارے میں سنا ہے؟ کچ افراد پر ہی کھلٹا ہے ۔ کی تلویا پر، کی اتبیشا پر، کی نا تک پر، کی کبیر یر، کی فریدیر۔

303

می افراد بری کماتا ہے۔

اكرتم حقيقاً جاح موكريج تم يركفك ، تو فرد بنو-

فرد بنے کے لیے جتنے خطرے ضروری ہیں، انہیں مول اواور چینی قبول کروتا کہوہ تهمیں ما جھ (Sharpen) دیں، شہیں ذہانت اور فطانت عطا کریں۔

م سراسر ذبانت ہے۔ بیتمباری زعر کی کے نہاں سرچشموں کا اُئل پڑتا ہے، بید تہارے شعور کے روش ہونے کا ایک تجربہ ہے۔ تاہم اس کے لیے تہمیں موقد فراہم کرنا ہو گا۔ جہیں اپنے آپ کو جیسے تم ہو ویسے قبول کرنا پڑے گا۔ کی شے کورد مت کروہ منقسم مت مود، خطامحسوس شركرو\_

يس مر كمدر إيول، تم يسي يوفق ريو!

شاعر ویاس کا تخفہ اے اپنی زندگی کے لیے راہنما مت بناؤ۔ موجودہ زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

302

ہرشے غیر متعلق ہوجاتی ہے، کیونکہ زندگی بھی تھمتی نہیں ہے، بیرواں رہتی ہے۔ بیر ساری سرحدوں کو پارکر جاتی ہے، ساری حدول کو پارکر جاتی ہے۔ بدایک ختم نہ ہونے والاعمل ہے۔ گیتا کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے۔واس کمپیول کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی بھی اختيام کونهيں چينجتی۔اپنے آپ کو بير ماد کروا دو۔

زندگی سے تعلق کا، زندگی کے پیچیے نہ کھٹنے کا واحد طریقہ سے کہ ایک ایے ول کے حامل بنو جے خطا کا احساس نہ ہو، ایسا ول جومعصوم ہو۔ تہمیں جو کھ بتایا گیا ہے اسے بھلا دو یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا کوئی تنہارے لیے اس کا فیصلہ نہیں کرکتا کہتم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔

ان مکاروں، فرمیوں، وحو کے بازوں، اداکاروں سے بچو، گریز کرو جوتہارے ليے فيلے كرتے ہيں، كامي ال التح من تعام لو۔ فيصلة تهيس كرنا مے۔ ورحقيقت اى فيصله كرنے كى حالت ميں تمبارى روح جنم ليتى ہے۔ جب دوسرے تمبارے ليے فيلے كرتے ہيں تو تہاری روح سوئی ہوئی اور بھی بجمی رہتی ہے۔ جبتم خود فیلے کرنے لکتے ہوتو تہاری روح جاگ اٹھتی ہے۔ فیصلہ کرنے کا مطلب خطرے مول لینا ہے، فیصلے کرنے کا مطلب ہے كمكن عمم غلط كرر به مو كون جانے كيا مونے والا بے يكى خطره موتا ہے، ضائت كوئى تېيى ہے۔

یانے کے ساتھ صانت ہوتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس پڑمل کر چکے ہوتے ہیں۔ایا کیے ہوسکا ہے کہ اسے بہت سارے لوگ اے درست کہتے ہیں تو ضرور بددرست

ورحقیقت زندگی کی منطق بالکل الث ہے۔ اگر بہت سارے لوگ کی خاص فے کی پیروی کررہے ہوں تو جان لو کہوہ شے غلط ہے۔اس کی وجہ سیہ ہے کہوہ سارے لوگ گیان یا ، ہو نے نہیں ہوتے ، اور نہ ہی گیان یا سکتے ہیں۔ اکثر بت بیوتو فول پر مشتل ہوتی ہے۔ اکثریت سے ہوشیار رہو۔ اگر بہت سارے لوگ کی شے کی چیردی کررہے ہوں توبیاس بات

میں متنازعہ کیوں ہوں؟

تم نے یو چھا ہے کہ میں اتنا متنازعہ کیوں ہوں؟ اگر ایباند ہوتا تو تعجب موتا، تا قابل یقین ہوتا ایا نہ ہوتا۔ ایما ہوتا تو فطری ہے۔ ستراط کے ساتھ ایمائی ہوا تھا۔ اس کی غلطی کیا . محمى؟ اس كى غلطى يى كى دو چى كوجول كا تول بيان كرنے كى كوشش كرر باتھا\_اس كى غلطى، اس کی واحد غلطی می تقی کہ 💵 جموم کی جما تق کیساتھ مجھونہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مسلسل تازموں کی زدیش رہا، وہ اٹی تازموں کی جہسے مرا۔

تہارا کیا خیال ہے یوع نے غیر متنازعہ زندگی گزاری تھی؟ پھر انہیں مصلوب کیوں کیا گیا تھا؟ کیا بیالی غیر متناز عدز مدگی کا انعام تھا؟ وہ تومسلسل تنازعے میں جئے تھے۔ الیا ہونا بی تھا۔ بدھ کے ساتھ بھی الیا بی ہوا تھا۔ بودھی دھر اے ساتھ بھی الیا بی ہوا تھا۔ بیشرایا بی موتا آیا ہے اورایا لگا ہے کہ بیشرایا بی موتا رے گا۔

ی تازعے کوجنم دیتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیالوگوں کو بلا دیتا ہے، بیان کے واہمول کو تو ر کر بھیر دیتا ہے۔ جبکہ وہ اپنے واہمول سے چٹے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ واہم بدے تىلى بخش بيں، آ رام دہ بيں، سكول بخش بيں۔ دہ اپنے خوابول كو چھوڑ نانبيں چاہے۔ دہ برطرح کے احقان منصوبوں میں کی ہوئی سرماریکاری سے ہاتھ دھونا نہیں جا ہے۔ جب مج ان ے بیقاضا کرتا ہے تو انہیں اس پرغمر آتا ہے، وہ انقام لینا چاہتے ہیں۔

اليا ہونا بالكل فطرى ب\_ مجھ تازع من جينا ب\_ اور بياتو صرف شروعات ہے۔ اس دن کا انظار کروجب وہ مجھے دنیا سے تکال دیں گے! ش تو حقیقاً مزے لے رہا مول\_اس تصورے کہ وہ مجھے کہال بھیجیں عے؟ اس دنیا سے باہر جینے کے لیے ہر مشکل ہی

305 جاسکتی ہے۔

كتاب وانش

بيصرف شروعات ہے، بيصرف چنگاري ہے۔جلد بي سارا جنگل جل أفحے گا اوربيد آگ ساری دنیا میں پھیل جائے گی کیونکہ میں برقتم کے جنون کے خلاف ہوں \_ صرف ہندومت کے جنون کے خلاف نہیں۔

ستراط صرف اس جھوٹ کے خلاف لڑرہا تھا جوچھوٹے سے شمراتھنز پر چھائے ہوئے تھے۔ بدھ ہندوعقیدوں کے خلاف لار ہا تھا۔ بیوع یہودی ورثے کے خلاف لارے تھے۔میری اوائی کیر جہتی ہے۔ میں یبود اول کے خلاف اور با بول، میں ہندووں کے خلاف لڑر ہا ہوں، میں بودھوں کے خلاف لڑر ہا ہوں، میں جینوں کے خلاف لڑر ہا ہوں۔ میں خاص طور برکی سے نہیں اور ہا۔ای لیے میرے اشخ زیادہ وشمنوں کاجنم لینالازم ہے، ہر مخص کے

لیکن یقینا میرے استے ہی دوست بھی پیدا ہورہے ہیں۔استے کہ میلے بھی کسی ك اشخ دوست نيس رے ميں۔ اس كى دجہ يہ ب كدزعگى توازن ركھاكرتى ہے۔ اگر تہارے بہت سارے وحمن بیں تو تمہارے بہت سارے دوست بھی ضرور ہول گے۔ اگر تہارے بہت سارے دوست ہیں تو تمہارے بہت سارے دشمن بھی ضرور ہوں گے۔ زعرگی بمیشہ توازن رکھا کرتی ہے، زندگی بھی توازن نہیں کھویا کرتی۔ چنانچہ جینے زیادہ وشمن ہیں، اتے بی زیادہ دوست بھی ہول کے۔

بیر سارا معاملہ بردا دلچسی ہے اور دکش بھی۔ یا در کھوتم سب کو مطمئن نہیں کر سکتے يمكن نہيں ہے، اور مجھاس ميں ولچيى ہے بھی نہيں۔ آج سود بزاريا في سوسال يہلے لقمان

> ایک خوشگوار دن کا ذکر ہے۔ ایک پہاڑی ستی میں رہے والا بوڑما آدی اپنے پوتے کے ساتھ وادی میں واقع بڑے قصبے کی منڈی میں گدها بیخ کے لیے جار ہا تھا۔ انہوں نے گدھے کو نہلایا دھلایا اور تیار كر كے خوثى خوثى روانہ ہوئے۔ كھ در بعدان كا كررايى جك سے ہوا جہاں کھ لوگ بیٹے ہوئے تھے۔

"ارے دیکھوٹو إن احقوں کو!" ان میں سے ایک بولا: "گدھے پر سوار ہونے کی بجائے خوکریں کھاتے پیدل چل رہے ہیں۔"
بوڑھے نے بیہ بات سن لی۔ اس نے سوچا کہ وہ مخض ٹھیک ہی کہدرہا
ہے۔ پس وہ اور لڑکا گدھے پر سوار ہو گئے اور وادی کی طرف چل
پڑے۔

تموڑی در بعد انہیں چرکھ لوگ راستے میں بیٹے ملے۔ ان میں سے ایک بولا: ' ویکھوٹو ان طالموں کو۔ بیچارے گدھے پر دونوں سوار ہیں۔ قد اتر سنہیں آتا انہیں۔''

بوڑھے نے سوچا کہ وہ ٹھیک کہدرہا ہے اور چونکہ اس کا وزن زیادہ تھا اس لیے اس نے اپنے بوتے کو گدھے پرسوار رہنے دیا اور خود پیدل طخے لگا۔

ابھی وہ تحور اسا آ کے کیا تھا کہ اس نے سنا ''برا بدتمیز بچہ ہے، خود تو گدھے پرسوارہے جبکہ بیچارا بوڑھا بیدل چل رہا ہے!''

بوڑھے نے سوچا وہ ٹھیک کہدرہے ہیں، اور اس نے سوچا کہ وہ خودگدھے برسوار ہوجاتا ہے جبکہ بچہ پیدل چلےگا۔

اہمی وہ تھوڑی ہی دور چلے ہوں کے کہ بوڑھے نے سا: "عجیب پوڑھاہے! خورتو مزے سے گدھے پرسوار ہے جبکہ چھوٹا سا بچہ بے جارہ پیدل گھسٹ رہاہے!"

اتا کچھن کر بوڑھا اور اس کا پوتا دونوں بی حواس باختہ ہو چکے تھے۔
آخر جب انہوں نے میہ شا کہ اتنا چل چل کر اور دونوں کو ڈھو ڈھو کر
گدھے کا تو برا حال ہوجائے گا اور منڈی میں اس کے دام اچھے نہیں
گیس کے تو وہ بے حال ہوکر رائے بی میں بیٹھ گئے۔ دونوں بہت
اداس اور دل گرفتہ اور حواس باختہ تھے۔ انہیں پچھ بچھے نہیں آربی تھی کہ

تھوڑی دیرستانے کے بعد دہ دوبارہ تھبے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ایک بالکل مختلف انداز ٹیں۔سہ پہر کے دفت دونوں منڈی ٹی ہا پہتے کا پہتے داخل ہوئے۔ان کے کندھوں پر ایک ڈنڈا رکھاتھا اور درمیان ٹیں اس ڈنڈے سے گدھالٹکا ہوا تھا۔

307

لقمان نے کہا ہے: ''تم ہر کسی کوخوش نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی کوشش کرو گے تو خود کود کھ دو گے۔''

میں ہرکی کوخوش نہیں کرسکتا، نہ ہی جھے کی کوخوش کرنے میں دیچی ہے۔ میں سیاستدان تو نہیں ہوں تا! سیاستدان ہرکی کوخوش کرنے ہیں۔ میں تو یہاں ان کی مدد کرنے کے بیوں، جوحقیقا چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ جھے ہجوم سے دلچی نہیں ہے۔ جھے تو صرف ان مخلص متلاشیوں سے دلچیس ہے جوخود کو پانے کے لیے ہر خطرہ ۔ ہاں ہر خطرہ ۔ مول لینے کو تیار ہیں۔

اس سے بہت سارے لوگ مشتعل ہوں گے، اس سے بہت تنازعہ کھڑا ہوگا، اس
کی وجہ یہ ہے کہ بیس مجھوتہ نہ کرنے والاقتحق ہوں۔ بیس صرف وہی کہتا ہوں جو میرے لیے
جی ہوتا ہے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ مجھے برا بھلا کہا جائے یا قتل کر دیا جائے، سب ٹھیک ہوگا۔
لیکن میں مجھوتہ بالکل بھی نہیں کروں گا۔

میرے پاس کھونے کو پکھٹیں ہے، پس مجھونہ کس لیے؟ جھے پکھٹیں پانا ہے، پس مجھونہ کس لیے؟ جو ہوتا ہے، ہور ہے۔ جھ سے پکھٹیں لیا جا سکتا، کیونکہ میرا ٹزانہ تو داخلی ہے۔اس میں پکھاضافہ بھیٹیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرا ٹزانہ داخلی جو ہے۔

پس میں جس طرح جینا چاہتا ہوں ویسے بی جیوں گا۔ میں اپنی بے ساختگی اور اپنے مصدقہ پن کے ساتھ جیوں گا۔ میں کی تو تعات پوری نہیں کروں گا۔ جھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جھے روحانی شخص یا سادھو کہا جائے۔ جھے کی شخص سے کی خطاب کی مکی تعریف کی ضرورت نہیں۔ میں جوم سے پوجا پرستش نہیں کروانا چاہتا۔ بیسارے احتقالہ کھیل ختم ہو چکے میں۔

یں ایس حالت میں موں کہ جہاں مزید کھی نیس موسکا۔ سومیں ایس یا تیس کہتا

308

ر موں گا جولوگوں کو غصہ دلا ئیں گی۔ ایبانہیں ہے کہ میں لوگوں کو غصہ دلا تا چاہتا ہوں کیکن میں کیا کروں اگر کے انہیں اشتعال دلائے گا۔ زندگی جس طرح مجھ پر رفعا ہورہی ہے مشاب و یہ بین اشتعال دلائے گا۔ زندگی جس طرح مجھ پر روغما ہورہی ہے مشابق نہیں ہے تویا تو وہ اپنی تو قعات کے مطابق نہیں ہے تویا تو وہ اپنی تو قعات سے چیٹے روسکتے ہیں۔

جھےان کی باتوں کی ذرا بھی پردائیس ہے، جھےان سے ذرا بھی سردکارئیس ہے۔
یادر کھو بھوتے کی زعد کی جینا موت سے بدتر ہے۔ جبکہ تج کی زعد کی جینا لے لحم بجر
کے لیے بی سمی \_ جموث میں ابدتک جینے سے زیادہ بیش قدر ہے۔ تج کے لیے سرجاتا
تو جموٹ میں جینے سے بہت بی زیادہ بیش قدر ہے۔

ب ساختگی، کی محبت اور خوبصورتی کی زندگی جینا سورگ ش جینا ہے۔ منافقت، جموف اور مجھوتوں کی زندگی جینا نرک میں جینا جموف اور مجھوتوں کی زندگی جینا نرک میں جینا ہے۔ وار غلامی میں جینا نرک ہے۔

تم اپنے زندان کی کوفوری کو ویصورتی سے سیاستے ہولیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رہتی تو دہ زندان کی کوفوری ہی ہے کوگ ہیں کھے کر رہے ہیں، دہ اپنی زندان کی کوفوری کو سیاتے رہتے ہیں۔ دہ اس پر رنگ روغن کرتے رہتے ہیں، دیواروں پرنئ نئ تصویریں سیاتے رہتے ہیں، فرنیچر کو سے شخ انداز سے تر تیب دیتے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چزیں فریدتے رہتے ہیں۔ کین دہ رہتے زندانوں میں ہی رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چزیں فریدتے رہتے ہیں۔ کین دہ رہتے زندانوں میں ہی

تہاری شادی ایک زیمال ہے، تہارا مندر ایک زیمال ہے، تہاری قومیت ایک زیمال ہے۔ تہاری قومیت ایک زیمال ہے۔ کتنے زیمال تم نے بنا لیے بیں! تم ایک زیمال میں نہیں رہے ، تہارے زیمال چینی صندوق کے مانند ہیں۔ چینی صندوق ایما صندوق ہوتا ہے جس میں ایک صندوق کے ایمر دوسرا صندوق ہوتا ہے اور یوں ان گنت صندوق ہوتے ہیں۔ تم ایک بیاز کے مانند ہو، ایک وجہوا یک کے بعد ایک پرت، ایک کوا تاروتو ایک اور پرت اور پھر ایک اور ایک زیمال کوتاہ کروگے واس کے اعمراکی اور زیمال تم یاؤگے۔ بیزک بی تو ہے۔

پیاز کے عین مرکز سک پہنچنا، جہال ساری پرشی فتم ہو جاتی ہیں اور تمہارے ہاتھوں

یں صرف غدم ہوتا ہے، یہی آ زادی ہے، نروان ہے، بودگی چت ہے۔ یہی سؤرگ ہے۔

زین بہت خوبصورت ہے۔ اگرتم اس کی خوبصورتی کو جینا شروع کرو گے، اس کی

ساری صرتوں سے بغیر خطا کے احساس کے لطف اندوز ہو گے تو بیسؤرگ بن جائے گی۔ اگرتم

ہرشے کو برا بھلا کہو گے، ہرچھوٹی چھوٹی خوثی کو برا کہو گے، اگرتم برا کہنے والے بن جاؤگ،

زہر دینے والے بن جاؤگو یہی زیمن نرک بن جائے گی۔ لیکن صرف تنہارے لیے۔ بیتم

پر شخصر ہے کہ تم کہاں رہتے ہو، بہتمہاری اپنی واطلی قلب ما بیئت کا سوال ہے۔

فوٹی سے جیو، خطا کے احساس کے بغیر جیو، کاملاً جیو، شدت سے جیو۔ تب یوں ہوگا جیسے تم سؤرگ میں جی رہے ہو۔

多器多

اوشو (گرورجنیش)

كل كالهيشه انظار كرسكما تو كر"اب" اور" يهال" من كون جيا؟ چونكه آنے والى كل مين موت ے، اس لیے تہمیں" اب" اور" یہال" میں جینا ہوتا ہے۔ تہمیں کچ موجود میں غوطدزن برتا ہے، تہیں اس کی گرائی کے آخر تک جانا پڑتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کدکون جانے اگلالحہ آتا بھی ہے کہ ہیں؟

بيآ جنگ د كھتے ہوئے انسان سكون ميں ہوتا ہے، دونوں كے حوالوں سے سكون یں ہوتا ہے۔ جب غم آتا ہے تو انسان اسے خوش آ مدید کہتا ہے۔ جب خوشی آتی ہے تو انسان اے خوش آ مدید کہتا ہے۔ وہ انہیں خوش آ مدیداس جا تکاری کے تحت کہتا ہے کہ بدایک ہی تھیل کے دوسائلی ہیں۔

بدالي بات ہے جے مسلسل يادكرتے رہنا جاہي۔ اگريتم ميں ايك بنيادي ياد بن جائے تو تہاری زندگی ایک بالکل نئ خوشبو کی حامل ہوگی \_ آزادی کی خوشبو، چٹے نہ ہونے کی خوشبو، بند هے ہوئے نہ ہونے کی خوشبو۔

اور جو مخص خاموش اور پرسکون رہے کا اہل ہوتا ہے اور درد و اذبت، اضطراب اور الم كوقبول كرنے كے قابل موتا ہے تو وہ الم كى كيفيت على كايا كلي كرويتا ہے۔اس كے ليے الم ایک فزانہ بن جاتا ہے۔اس کے لیے درد بھی ذہانت عطاکرنے والا ہوتا ہے۔اس کے ليتاريكي بھي اين ايكسن، گهرائي اور لامحدوديت كى حامل موتى ب-اس كے ليموت مجى اختام نہيں ہوتى بلككى نامعلوم شے كا آغاز ہوتى ہے۔

تعلق داری اور باہمی انحصار مرادف الفاظ نہیں ہیں۔ تعلق داری ایک شے ہے، با ہی انحمار ممل طور پر دوسری تعلق کا فیصلہ تم کرتے ہو۔ تعلق داری با ہی انحمار نہیں ہے، بیتو دوآ زاد افراد کے مابین ایک معاہدہ ہے۔ای لیے تمام تعلقات جموثے ہوتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آزادی جموئی ہے۔ کوئی فخص آزادہیں ہے \_ اور اگرتم آزادی نہیں ہوتو تم تعلق کیے قائم کر سکتے ہو؟ کس سے تم تعلق قائم کر سکتے ہو؟ کس سے تم تعلق قائم

زندگی باہمی انحصار ہے۔ کوئی شخص آزاد نہیں ہے۔ تم لحد بھر کے لیے بھی اسلیے زندہ نہیں رہ کتے ہو مہیں اپنی مدد کے لیے ساری ہتی کی ضرورت ہے، جراحیتم ای میں تو سانس

# زندگی جدلیاتی ہے

یادر کھنے والی سب سے بنیادی بات بی ہے کرزندگی جدلیاتی (Dialectical) ہے۔ بیشو بت (Duality) کے وسلے وجود یڈیر ہوتی ہے، بدومتخالفوں کا آ بٹک ہے۔ تم ممیشہ خوش نہیں رہ سکتے۔ بصورت ویکر خوشی ساری معنویت کھو دے گی۔ تم ہمیشہ میں نہیں رہ سکتے، بصورت دیرتم صلے سے غیرآ گاہ رہو کے صلح کے بعد جھڑا ضرور آتا ہے اور خوشی کے بعد غم ضرورآ تا ہے۔ ہرسکھ کا اپنا ایک و کھ ہوتا ہے اور ہر دکھ کا اپنا ایک سکھ ہوتا ہے۔

جب تک تم ستی کی اس مویت کونیس بجھتے ہو،تم عذاب واذیت شررہتے ہو۔ گل کو تبول کرو، اس کی ساری افتوں اورمسرتوں کے ساتھے۔ نامکن کی آرزومت کرو، بیہ خوابش مت کرد که مرف اور مرف خوشی بوه در د واذیت نه بو\_

خوشی اکیلی وجود پذیر میسی موسکتی، اے تضاد کی ضرورت موتی ہے۔اذیت تخت سیاه (بلیک بورڈ) بنتی ہے، تب مرت بہت واضح ہو جاتی ہے، بالکل ایے بی جیے رات کے الدهرے میں ستارے زیادہ چیکئے لگتے ہیں۔ رات جتنی الدهری ہوگ، ستارے استے بی زیادہ چکیں گے۔ دن میں وہ غائب نہیں ہوجاتے وہ تو بس نظر نہیں آتے۔تم انہیں اس لیے نہیں و کمھے سکتے کہان کا تضاد نہیں ہوتا ہے۔

ذرا موت سے عاری زندگی کا تصور تو کرو۔ تب بدایک تا قابل برداشت عذاب محسوس ہوگی، ایک نا قابل برداشت وجود موت کے بغیر جینا نامکن ہے۔موت زندگی کی تعریف معین کرتی ہے، اسے ایک قتم کی شدت دیتی ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ زندگی تیزی ے روال ہے۔ برلحد قیمتی ہے۔ اگر زعر گی ابدی ہوتی تو کون پروا کرتا؟ اگرانان آنے والی

لے رہے ہو۔ یہ خلق داری نہیں ہے، یہ تو سراسر باہمی انتھار ہے۔ یاد رکھو میں اسے انتھار نہیں كهدر بال كي وجديه ي كما أتحمار كے تقور كے يتھے يه مغروضه بوتا م كه جم آ زاد إلى-اگرجم آزاد موں کے تب بی انھمارمکن موگانا! دونوں نامکن بیں، یہ باہی انھمار موتا ہے۔

312

تم كيا كهدر ب مو؟ كيالبري سندر س آزاد بي يا وه سندر پرانحمار ركمتي بين؟ دونوں یا تیں بی درست نہیں ہیں۔لہریں سمندر ہیں، نہ وہ آ زاد ہیں نہانحصار رکھتی ہیں۔سمندر لہروں کے بغیر وجود پذیر نہیں ہوسکتا، اہریس سندر کے بغیر وجود پذیر نہیں ہوسکتیں۔ وہ دونوں كالمأالك إن، بداك وحدت إ-

اور ایے بی ماری ساری زندگی ہوتی ہے۔ ہم شعور کے کا کاتی سندر کی اہریں ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی تمن جہتیں (Dimensions) ہوسکتی ہیں۔ایک انحمار، جیما کہ اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ شوہر بیوی پر انحصار رکھتا ہے، بیوی شوہر پر۔ وہ ایک دوس ے کا استحصال کرتے ہیں، وہ ایک دوس بے پان ہوتے ہیں، وہ ایک دوس ے کے مالك موتے ہيں، دونوں ايك دومرے كوشے ميں، چيز ميں بدل ديتے ہيں۔ نانوے فيمد معاطلت میں ونیا میں یمی ہورہا ہے۔ای لیے تو مجت، جو کہ ورگ کے دروازے کھول کتی ے، مرف زک کے دروازے کوئی ہے۔

دومری جہت ہے دوآ زاداشخاص کے مامین محبت۔ یہ بھی بھی رونما ہوتی ہے۔ تاہم یے جی عذاب و اذبت عی لاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تب متقل تازعہ ہوتا ہے۔ کوئی مطابقت ممکن نہیں ہوتی۔ دولوں آزاد ہوتے ہیں اور مجمونة کرنے کے لیے کوئی بھی آ مادہ نہیں ہوتاءایک دوسرے کے ساتھ مطابق بیدا کرنے کے لیے کوئی تارنبیل ہوتا۔

شاع، فنكار، مفكر، جوكداكي تم كي آزادي من جيتے بي \_ كم ازكم اين ذ بنول مں ان كے ساتھ رہا، مينا نامكن موتا ہے، يدا تع عجيب موتے ہيں كدان كے ساتھ رہا، جینا نامکن ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کوآ زادی دیتے ہیں لیکن ان کی آ زادی، آ زادی کی نبت باعتنائی، لا پروائی زیاده لکتی ہے۔ایا لگتا ہے جیے انہیں کوئی پروانہ ہو، ایا لگتا ہے جیے انہیں کوئی سروکارنہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے مقام پر چھوڑ دیتے ہیں۔تعلق محض مطی لگ ہے، وہ ایک دوسرے کی گرائی ٹی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محبت

ے زیادہ اپنی آزادی سے بڑے ہوتے ہیں، اور مجموعہ کرنائیس جا ہے۔

313

تیری جہت ہے باہمی انحصار۔ بیاتو شاذ ہی رونما ہوتا ہے لیکن جب مجمی بیرونما موتا ہے تو زیمن سؤرگ بن جاتی ہے۔ دواشخاص، ندتو آزاد ہوتے میں اور ندائحمار رکھنے والے بلک ایک تیر خیز ہم آ بھی ش ہوتے ہیں، جیے ایک ساتھ سانس لے رہے ہوں، دوجم ایک جان ہوں \_ جب بھی ایما ہوتا ہے، محبت رونما ہوتی ہے۔ صرف ای بوجت کہا کرو۔ باقی دو حقق محبت نہیں ہیں۔ وو تو محض بندوبست ہیں \_ ساجی، نفسیاتی، حیاتیاتی بندوست \_ تیسری جہت روحانی ہے۔

درست ہے کہ دو پر ندے ہوا میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی قربت میں پرواز كرر ب بوت ين ، كامل بم آ بنكي يل ليكن يرعر ي آكاه نبيل بوت\_وه شعور ك حامل نبيل ہوتے۔ وہ شعورے نیچ وجود رکھتے ہیں۔ ان کی ہم آ بھی حمہیں ہم آ بھی گئی ہے، انہیں نیں۔ وہ یرواز کرتے ہوئے صرف تہیں ہی خوش دکھائی دیے ہیں، و: خوش ہوتے نہیں ہیں۔ یاور کھو! بیصرف تمہاری تعیر (Interpretation) ہے۔ او تعییر نہیں کر سکتے۔ وہ شعور کے حال مى نبيس موت كرتبير كركيس، ماضى برغور كركيس، متعقبل برغور كركيس، اشيا كا مشامده اور ان برفورد فركر كيس-ان كارويدميكا كى موتا بـ

انسان اعلیٰ تر وجود ہے، انسان شعور کا حافل ہونے کی استعداد رکھتا ہے \_ اورشعور ے مشکل کی شروعات ہوتی ہے۔ تم جتنا بلندی پر جاتے ہو، ہرقدم اتنا بی خطر ناک ہو جاتا ہے۔اگرتم وہاں سے گروتو کھائی کی گہرائی ش کیس کم ہوجاؤ کے۔اس کے بریکس دادی بس تم شعور کے بغیر گھوم پھر سکتے ہو، یہال کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تاہم جبتم چوٹی کی طرف جارہے ہوتے ہوتو جہیں زیادہ سے زیادہ باشعور بنا پرتا ہے۔

انان بھوان کے بہت قریب ہے، قریب رین ہے۔ ای نبست سے ذمدداری اورخطره اوردتین زیاده بین -تم گر بھی کتے ہو۔

على جانا مول يرعدول عصد موتا ع-ال كى وجديد ع كمتم يرندول كى طرح ہوا میں جیس اڑ سکتے۔اس کی وجد بیٹیس ہے کہ آن سے کمتر ہو، تم ان سے اعلیٰ ہو۔ تم بدھ بن کتے ہو، تم میں بدھ بننے کا امکان تخفی ہے۔ پرئدے تو بیچارے بڑے مفلس ہیں لیکن انسان اتنا

ار چاہے کہ دہ پرشوں سے جی حد کرنے لگتا ہے۔

شعور تہمیں آزادی عطا کرتا ہے۔ آزادی کا مطلب صرف درست ہونے کی آزادی نیس ہے۔اگر آزادی کا یکی مطلب ہوتا تو سیکسی آزادی ہوتی؟ اگرتم صرف درست کام کرنے کے لیے آزاد ہوتو تم آزاد نہیں ہو۔ آزادی دونوں مبادلوں پرمیط ہے \_ درست کام کرنے کی آ زادی، غلط کام کرنے کی آ زادی کا مطلب ہے ہاں اور نہیں کہنے کی

بركت اتنابار يك ب كرات محمنا مشكل برنيس كبنابال كمن عدنياده آزادى محول ہوتا ہے۔ میں فلفہ نیس محصار رہا ہوں۔ بیاتو ایک سادہ ی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ تم اسے آپ میں کر سکتے ہو۔ جب بھی تم نہیں کہتے ہوء تم زیادہ آزادی محسوس کرتے ہو۔ جب مجىتم إلى كت موءتم آزادى محول نيس كرتياس كى وجديد عكم إلى كا مطلب عقم اطاعت اختیار کر چکے ہو، ہاں کا مطلب ہے تم خود کو دوسرے کے حوالے کر چکے ہو۔ کہاں ہے آزادی؟ نہیں کا مطلب ہے کہتم اٹل ہو، الگ تھلگ ہو،نہیں کا مطلب ہے تم اپنا اثبات كرر ب بو،نيس كا مطلب بتم لزن ك لي تيار بو- بال تو لا يعنى بوتى ب، يربادل جيسى ہوتی ہے۔ نہیں خوں ہوتی ہے، چٹان کی طرح۔

نفیات دال کہتے ہیں کہ چودہ سے سر وسال کے دوران بچرزیادہ سے زیادہ نہیں کہنا سکھتا ہے۔ نہیں کہ کروہ اپنی مال کی نفسیاتی کو کھ سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ حد توبہ ہے کہ جب نیس کہنے کی ضرورت نیس ہوتی ، وہ تب بھی نہیں کہتا ہے۔ حداثو یہ ہے کہ جب ہاں کہنا اس کے فائدے میں ہوتا ہے، تب بھی وہ نہیں کہتا ہے۔

بہت کھ داؤ پر لگا ہوتا ہے۔اے زیادہ سے زیادہ نہیں کہنا سکھنا ہوتا ہے۔ جب ١١١ چودہ سال کی عمر میں جنسی اعتبار سے بالغ موتا ہے تو اپنی مال کوددحتی نہیں' کہتا ہے۔ وہ کسی الله عصب كرنے لكتا ہے۔ يدائى مال كے ليے اس كى وحتى نہيں" موتى ہے۔ وہ مال كى طرف سے رُخ بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے: "آپ سے میرا ربط فتم، میں نے اپنی عورت کا امتخاب كرليا ہے۔ يل فرد بن چكا مول -اب يل آ زاد مول \_ س اين زند كى جينا جا ما مول ا س ایی مرض سے کام کرنا جا ہتا ہوں۔"

اگر والدين ضدكرين" بال چهو في كروالو" تو وه لي بال ركه ليتا ب\_اگروالدين كبيل كـ " لي بال ركمو" تو وه بال چيو في كروا ليما بيون كو ويكمو جب وه باپ مال بیں کے توان کے بچے چھوٹے بال رکھیں مے ای لیے کے انہیں نہیں کہنا سکھنا ہے۔

315

اگر والدین تاکید کریں کہ "مجھوان کو صفائی بہت پند ہے" تو یے ہر طرح گندگی میں جینا شروع کردیں گے۔ وہ گندے بن جائیں گے۔ وہ نہانا چھوڑ دیں گے، وہ اپنے آپ کوصاف متحرانہیں رکھیں گے، وہ صابن استعال نہیں کریں گے۔ وہ اس کے جواز بھی حلاش کر لیں گے۔ وہ کہیں گے صابن جلد کے لیے خطرناک ہوتا ہے، یہ غیر قطری ہے، کوئی جانور صابن استعال نہیں کرتا۔ وہ تمام ممکن جواز حلاش کرلیں کے تاہم پیرسارے جواز نقاب ہیں۔ اصل بات يہ ہے كه وه " دنہيں" كہنا جائے ہيں۔ بلاشيہ جبتم "دنہيں" كہنا جاہے ہو تو تہمیں جواز تلاش کرنائی پڑتے ہیں۔

ای لیے نہیں تمہیں آزادی کا احساس دیتی ہے، ندصرف یہ بلکہ می تمہیں ذہانت کا احماس بھی دیتی ہے۔ ہاں کہنے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں۔ جب تم ہال کہتے ہوتو کوئی تم سے نیس پوچمنا کہ تم نے ہاں کیوں کھی ہے۔ جبتم ہاں کہہ بی چے ہوتو کی کو کیا یوی کہتم سے ہو چھے کیوں؟ کی جوازیا ولیل کی ضرورت بی نہیں ہوتی ، تم تو ہاں کہہ بی چکے مو۔ جبتم " دنیس کہتے" ہوتو کول پوچھا جانا لازی ہے۔ بیتمہاری ذبانت کو اجالتی ہے، بید حميس ايك پيان دي ج، ايك اسلوب دي ج، آزادى دي ج- " دنيس" كانفيات كامشابده كرو-

شعوری وجہ سے انسانوں کا ہم آ ہنگ رہنا مشکل ہے۔ شعور تهمیں آزادی دیتا ہے، شعور تہمیں نہیں کہنے کی استعداد دیتا ہے۔ ہاں کے بغیرہم آ جنگی نہیں ہوتی۔ ہاں ہم آ جنگی ہے۔ تاہم اس سطح پر وینچ میں وقت

لگنا ہے کہتم ہاں بھی کہواور آزاد بھی رہو،تم ہاں بھی کہواور منفرد بھی رہو،تم ہاں بھی کہواور غلام

نہیں سے آئے والی آزاد کی طفلانہ آزادی ہوتی ہے۔ بیاست سال سے چودہ مال والول کے لیے اچھی ہوتی ہے۔لیکن اگر کوئی فخض اس کی گرفت میں آ جائے اور ساری

زندگی نہیں کہتا رہے تو اس کی نشو دنما رک جاتی ہے..

حتی نشوونما اس میں ہے کہ ایک مسرت سے ہاں کہی جائے جسے بچہ کہتا ہے۔ یہ دوسرا بچپنا ہوتا ہے۔ جو فحض آ زادی کے ساتھ اور خوش کے ساتھ ہاں کہہ سکتا ہے۔ خالص آ زادی اور خوش کے ساتھ ہاں کہہ سکتا ہے۔ خالص آ زادی اور خوش کے ساتھ وہ دانا بن جاتا ہے، وہ فحض ایک بار پھر ہم آ جنگی میں جینے لگتا ہے۔ یہ ہم آ جنگی درختوں، جانوروں اور پرندوں کی ہم آ جنگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ تو اس لیے ہم آ جنگی میں جیتے ہیں کہ 'جہیں' جہیں کہہ سکتے جبکہ دانا انسان اس لیے ہم آ جنگی میں جیتا ہے کہ وہ نہیں نہیں کہتا ہے۔ دونوں کے درمیان بیسے مدعاؤں اور پرندوں کے درمیان بیسے سارے انسان ہیں ہالغ ، بچگانہ، کہیں نہ کہیں چہے ہوئے ''دہیں' کہنے کی کوشش کرتے سارے انسان ہیں ہالغ ، بچگانہ کہیں نہ کہیں چہے ہوئے ''دہیں' کہنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ آ زادی کا تحوز اسااحساس رکھتے ہوئے۔

میں یہ نہیں کہ رہا کہ دونیں' کہنامت سیکھو۔ میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ یہ سیکھو کہ جب نہیں کہنے کا وقت ہوتو دونہیں' کہولین اس سے چینے نہیں رہو۔ آ ہستہ آ ہستہ تم دیکھو کے کہ ایک ایک آڈادی رونما ہوری ہے، جو کہ ہاں سے آئی ہے۔ اس کے ساتھ می عظیم ہم آئی بھی آئی ہے۔ آس کے ساتھ می عظیم ہم آئی بھی آئی ہے۔

**像器** 

## مسلسل ایڈو پنجر

317

مجت تعلق نہیں ہے۔ مجت تعلق قائم کرتی ہے لیکن یہ تعلق نہیں ہوتی تعلق ایک الیک الیک الے الیک شخص ہو چکا ہے ، جنی کمون ختم ہو چکا ہے۔ اب نہ کوئی مسرت ہے، نہ دلولہ وجوش۔ اب سب ختم ہوچکا ہے۔

تم تعلق کو اٹھائے پھر سکتے ہو، صرف وعدے نبھانے کے لیے۔ تم اے اس لیے اٹھائے پھر سکتے ہو کہ یہ بہولت بخش ہوتا ہے، فاکدہ مند ہوتا ہے، سکون بخش ہوتا ہے۔ تم اے اس لیے اٹھائے پھر سکتے ہو کہ کرنے کو اور پچھ نہیں ہوتا۔ تم اے اس لیے اٹھائے پھر سکتے ہو کہ اگر بیٹوٹ کی اٹو تمہارے لیے بہت مشکلیں کھڑی کرے گا۔

تعلق کا مطلب ہے کوئی اختام کو پیٹی ہوئی شے، بند ہوگئ ہوئی، پوری ہوگئ ہوئی، پوری ہوگئ ہوئی۔ ہوری ہوگئ ہوئی۔ موب سے ہوئی۔ موبت تعلق بالکل نہیں ہوتی، بھی نہیں ہوتی۔ مبت تعلق قائم کرنے کاعمل ہوتی ہے۔ یہ بہیٹ ایک بہتا ہوا دریا ہوتی ہے، جس کاکوئی اختام نہیں ہوتا۔ مبت کی فل شاپ کونہیں جانی، بی مون شروع ہوتا ہے لیکن بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ناول نہیں ہوتا جو ایک خاص کلتے سے شروع ہوا ماس کلتے سے شروع ہوا ماس کلتے ہے شروع ہوا ماس کلتے ہے۔ یہ تو روال رہتی ہے۔ مبت کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں، مجبت ہواری رہتی ہے۔ یہ ایک تسلس ہے، یہ ایک فعل (Verb) ہے، اسم نہیں۔

سوال یہ ہے کہ ہم تعلق قائم کرنے کے عمل کی خوبصورتی کو پست کر کے تعلق کیوں بنا دیتے ہیں؟ ہم اتن جلدی میں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلق قائم کرنے کا عمل غیر محفوظ ہے، تعلق تیقن ہے۔ تعلق قائم کرنے کا عمل دواجنبیوں کا صرف ملنا ہے۔

مكن بے قيام رات بجركا ہو اور مج سورے جم خدا حافظ كبدكر چل ديں -كون جانے كل كيا ہونے والا ہے؟ ہم اتنے خوفروہ ہيں كہ ہم اسے يقينى بنانا جا ج ہيں، ہم اسے پيشگوئى كے قابل بنانا جا ج بیں۔ ہم جا ج بیں کہآنے والی کل مارے تصورات کے مطابق ہو۔ ہم اے اپنی کینے کی آزادی نہیں ویے۔ پس ہم اے فورا فعل (Verb) سے اسم (Noun) میں

318

تم کسی مردیا عورت سے محبت کرتے ہواور فورا اس سٹادی کرنے کا سوچنے لگتے ہو۔اے قانونی معاہدہ بنانے کا سوچنے لگتے ہو۔ کیوں؟ قانون محبت میں کیے آیا؟ قانون عبت میں اس لیے آتا ہے کہ عبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ براؤ محض سراب ہے، اور تم جانے ہو کہ سراب جلد غائب ہوجائے گا۔اس سے مملے کہ وہ غائب ہو، قانونی معاہدہ کرلو،اس سے مملے كدوه عائب ہو پچھايا كرلوكدالگ ہونامكن ندر ہے۔

لوگ ایک بہتر ونیا میں، زیادہ مراقباتی لوگوں کے ساتھ، زمین پرتھوڑی اور ذہانت پھيلا كرمجت كريں كے، بے پاہ مجت كريں كے ليكن ان كى مجت تعلق قائم كرنے كاعمل رہے کی تعلق نہیں ہے گی۔ میں پنہیں کہدر ہا کہ ان کی محبت محض کھاتی ہوگی۔اس امر کا ہرامکان ے کہان کی محبت تمہاری محبت سے گہری ہو، قربت کی اعلیٰ تر صفت کی حامل ہو، ہوسکتا ہے زیادہ شاعری کی حامل ہو۔ اس امر کا ہر امکان ہے کہ ان کی حجت تمہارے نام نہا تعلق سے زیادہ عرصہ قائم دائم رہے۔ تا ہم اس کی ضانت نہ قانون نے دی ہوگی، نہ عدالت نے، نہ

صانت تو داخلي موگ، يوتو دل كاعبد موگا، يدايك خاموش طاپ موگا- اگرتم كى كاتھ عول موتے موق تم زيادہ عنايدہ فول مونا جا مو گا۔ اگرتم قربت عوث ہوتے ہوتو تم زیادہ سے زیادہ قربت کودریافت کرنا جا ہو گے۔

اور مجت کے کچھ پھول ایے ہیں جومرف طویل قربت کے بعد بی کھلتے ہیں۔موکی پھول بھی ہوتے ہیں، چھ ہفتوں کے اندر اندروہ کھل جاتے ہیں لیکن چھ بھی ہفتوں کے اندروہ ہیشہ بیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ایے بھی پیول ہیں جوآنے میں سال لیتے ہیں،اور ایے بھی پھول ہیں جوآنے میں کئی سال لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ عرصہ آنے میں لگتا ہے، اتنا بی

عرصه جانے میں لگتا ہے۔

تاہم اے ایک ول کا دوسرے ول کے ساتھ عمد بنا جاہے۔ حدتویہ ہے کہاہ لفظوں میں بھی نہیں و ملنا جا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کا فظوں میں وصلے سے یہ آلودہ ہو جائے گا۔ اے ایک فاموں عہد ہونا جاہے، آ تھے ہے آ تھے کے درمیان، دل سے دل ک درمیان، بتی سے بتی کے درمیان - اسے کہا ہوائیس ہونا جا ہے۔ مجما ہوا ہونا جا ہے۔

319

لوگوں کو شادی کرنے کے لیے گرجا گھریا عدالت جاتے و کھنا جت گندا ہے۔ بید بہت گذاہے، غیرانسانی ہے۔اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے یوا ارنہیں کر - :، وہ اسے اثررکی آوازے زیادہ پولیس مین پراعتبار کرتے ہیں۔اس سے پتا ، ہے کہ دہ بی محبت پراعتبار نبیس کر سکتے ، وہ قانون پراعتبار کرتے ہیں۔

تعلق كو بھلا دواور تعلق قائم كرنے كے عمل كوسكھو۔ جب تعلق قائم و جاتا ہے توتم ایک دوسرے کو او نمی سا مجھنے لگتے ہو۔ای نے تو ساری محبتوں کو برباد کیا ۔، عورت سوچتی ے کہ وہ مرد کو جانتی ہے۔مردسوچتا ہے کہ وہ عورت کو جانتا ہے۔ حالاتکہ کوئی کی کوئیس جانتا۔ ایک دوسرے کو جانا نامکن ہے، دوسرا ہمیشہ راز ہی رہتا ہے۔ جبکہ دوسرے کو یونمی سالیا بے

برسوچنا كرتم اين بوى كو جائع بونهايت لالين بات ب-تم كيع ورت كو جان سكتے ہو؟ تم كيے مردكو جان سكتى ہو؟ دونوں جارى عمل بين، اشيانبين بيں۔جس عورت كوتم گزری کل جانے تھے، وہ آج نہیں ہے۔ گڑا میں سے بہت سے پانی گزر چکا ہے۔ بیکوئی اورعورت ہے، بالکل عقلف۔ دوبارہ تعلق قائم کرو، نے سرے سے آغاز کرو، اسے یونی سا 1 . San

اورجس آ دی کے ساتھ تم کل رات سوئی تھیں میج اس کے چیرے کردوبارہ دیکھو۔وہ پہلے والا مخف نہیں رہا ہے، بہت کھ بدل کیا ہے۔ بہت کھ، اتنا کھ بدل کیا ہے کہ مثار نہیں

شے اور مخص میں بی فرق ہوتا ہے۔ کمرے کا فرنیچر ویا ہی ہے، لیکن آ دی اور عورت ویے نیس ہیں۔ دوبارہ دریافت کرو، پھر سے شروع کرو۔ تعلق قائم کرنے سے میری

مرادیہ ہے۔

تعلق قائم کرنے سے مرادیہ ہے کہ تم بھیشہ شروع کر رہے ہوتے ہو، تم مسلسل شامائی، واقفیت پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہو۔ تم بار بار ایک دوسرے سے اپنا تعارف کراتے ہو۔ تم دوسرے کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کو دیکھنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہو۔ تم اس کے واقلی احماسات کی سلطنت میں مزید آگے تک جانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہو۔ رہے ہوتے ہو۔ اس کی ہستی کے زیادہ گرے صول تک جانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہو۔ تم اس راز کو کھولنے کی کوششیں کر رہے ہو، جے کھول نہیں جاسکتا۔

320

یہ ہے جبت کی مرت: شعور کی دریافت۔ اگرتم تعلق قائم کرتے ہو، اور اے پت

کر کے تعلق قرار نہیں دیتے تو دوسرا تمہارا آئینہ بن جائے گا۔ اے دریافت کرتے ہوئے تم

اپ آپ کو بھی دریافت کر رہے ہو گے۔ دوسرے پیل گہرا اثر تے ہوئے، اس کے احساسات کو جانے ہوئے، اس کی داخلی تح ریافت کو جانے احساسات کو جانے ہوئے، اس کی داخلی تح ریافت کو جانے ہوئے تم اپ آگاہ ہورہے ہو گے۔ محبت کرنے والے ایک دوسرے کا آئینہ بوئے تم اپ آگاہ ہورہے ہوئے۔ تعلق برصورت ہے، تعلق قائم کرنا خوبصورت بن جاتے ہیں اور تب محبت مراقبہ بن جاتی ہے۔ تعلق برصورت ہے، تعلق قائم کرنا خوبصورت بن جاتے ہیں اور تب محبت مراقبہ بن جاتی ہے۔ تعلق برصورت ہے، تعلق قائم کرنا خوبصورت بن جاتے ہیں اور تب محبت مراقبہ بن جاتی ہے۔

تعلق میں دونوں اشخاص ایک دوسرے کی طرف سے اندھے ہوجاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ تم نے کتنے عرصے سے تم نے سوچو کہ تم نے کتنے عرصے سے اپنی بیوی کی آ تھوں میں نہیں جھا تکا؟ کتنے عرصے سے آپنی اپنی السیت شو ہرکی آ تھوں میں نہیں جھا تکا؟ ہوسکتا ہے گئی سال بیت گئے ہوں۔ کون و کھتا ہے اپنی بیوی کو؟ تم سوچتے ہو کہ تم تو اسے جانے تی ہو۔ اب و کھنے کو کیا ہے؟ تم اپنے جانے والے لوگوں سے زیادہ اجنبیوں میں دلچیں لیتے ہو۔ تم اپنے جانے والوں کے جسموں کو جانتے ہو، تم جانے ہو کہ میں گلا ہے کہ ہر شے بار بار وفا ہورہی ہے۔

ایمانیں ہے۔ بھی کھ دوسری بار رونمانیں ہوتا۔ ہر شے ہر روزنی ہوتی ہے۔ صرف تہاری آ تھیں پرانی ہو جاتی ہیں۔ تہارے مفروضے پرانے ہوجاتے ہیں، تہارے آئینے پرگرد جم جاتی ہے اور تم دوسرے کو منعکس کرنے سے قاصر ہوجاتے ہو۔

ای لیے تو میں کہتا ہوں تعلق قائم کرو۔ یہ کہنے سے میری مراد ہے ایک مسلسل ہنی مون پر رہو۔ دوسرے کو مسلسل جانتے رہو۔ ایک دوسرے سے مجبت کرنے کے عظم لیقے وُھویڈتے رہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے شے طریقے وُھویڈتے رہو۔ ہر شخص ایسا لامحدودراز ہے کہ یہ کہنا ممکن نہیں ہے تم بھی کہسکو ''میں اس مورت کو جان چکا ہوں۔'' یا''میں اس مردکو جان چکا ہوں۔'' زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو: ''میں نے بہت کوشش کی، لیکن راز راز ہی رہا۔''

321

در حقیقت جتنا زیادہ تم جانتے ہو، دوسرااتنا ہی رازوں بھرالگتا ہے۔ یوں محبت ایک مسلسل ایدو پنجر بن جاتی ہے۔



خوبصورت كهانيال كمزى كئ تغيس-

جارا دهرم ننا نوے فیصد اور اوب سو فیصد اٹمی دھوکوں پر مشتل ہے۔ یہ چیزوں کے بارے میں الی با تیں کرتا ہے جیسے وہ نہیں ہیں، نہ کھی تھیں، نہ کھی ہوں گی۔ •

323

تاہم انسان ایسا حیوان ہے جو کہ واہموں کے ذریعے زعمہ رہتا ہے۔ وہ حقیقت کے ساتھ زعمہ نہیں رہ سکا۔ حقیقت زخم دیتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ کیاتم نے اپنی زعدگی میں نہیں دیکھا؟ کسی عورت سے محبت کرو۔ وہ جب تک حاصل نہیں ہوتی، بہت خوبصورت گئی ہے، جب وہ تمہاری وسرس سے باہر ہوتی ہے تو قلولطرہ جیسی گئی ہے، اور جب تم اس سے شادی کر لینتے ہوتو تم اس سے اکتا جاتے ہو، مرنے کی صد تک اکتا جاتے ہو۔ اب تم خود یقین نہیں کر سکتے کہ یہی عورت تہمیں قلولطرہ دکھائی دیتی تقی۔ اب وہ تہمیں ہر حوالے سے نہایت بوصورت گئی ہے۔

عورت کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ وہ جہیں ایک خوبصورت شمرادہ تصور کر رہی تھی۔
کہانیوں میں خوبصورت گھوڑوں پر آئے والے خوبصورت شمرادوں جیسا۔ وہ سوچتی تھی کہ
اے اپنے خوالوں کا شمرادہ مل گیا ہے۔ جب وہ حقیقت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے کہ وہ
رات کو خرائے لیتا ہے، اس میں سے بدلو آتی ہے اور اس کی عادتیں بہت گندی جیں وہ
سگریٹ پیتا ہے، یوی تمہاکو کی شدید ہو کی وجہ سے شوہرکو چوم بھی نہیں عتی۔ وفعتا عورت کو پا
چانا ہے کہ خوبصورت شمرادہ حقیقت نہیں تھا، وہ تو سراب تھا۔ یہ سراب خودعورت نے بتایا تھا۔
شوہر ہر روز زیادہ عام ساہونے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے: شمرادے کو چومو، وہ مینڈک بن
جائے گا۔لیکن پھر یوں جیا کیے جاسکتا ہے؟

اگر ساری حقیقتوں کا پتا چل جائے تو زندگی ناممکن ہو جائے۔ پس ہم فتناسیاں،
کہانیاں، فکش گھڑ لینے ہیں ول کی تسلی کے لیے، تھوڑی سکوں بخش فضا کے لیے، اگر پیشتی نہیں ہو کہا تھیں مہیں ہوئی آج ہوئی نہیں تو کیا، کل خواب تو دیکھ بھی سکتے ہوئی لیوں کر سکتے ہو کہ آج پیشتی نہیں تو کیا، کل تو پیشتی بن سکتی ہے۔ مینڈک کو چوھتے رہو، جلد یا بدیروہ شنم ادہ بن جائے گا۔ بیسب جموٹے بین، دم دلاسے ہیں۔

لوگ آتا كالفانى مونى إيقين ركح إساس كى وجديد كدوه موت س

### صرف سے آزادی دلاتا ہے

وہ وقت گیا جب الی کہانیاں کھی جاتی تھیں کہ شخرادہ مینڈک بن گیا، اور جب شخرادے نے مینڈک کو چو ما تو وہ شخرادہ بن گیا۔ دنیا بہت بدل چی ہے۔ اب تو اس کے الث ہوتا ہے۔ اب شغرادی چو ہے تو شغرادہ مینڈک بن جاتا ہے۔ یہ کہانی اب اطلاق کے قابل نہیں رہی۔ تاہم اس کی گرائی کو جانا اچھا رہے گا۔ اس شم کی کہانیاں کیوں کھی گئیں؟ ان کی نفیات کیا ہے؟ اس کی نفیات یہ ہے کہ انسانوں کی کسی بدصورت، گندی شے کو ڈھانیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کھے تم کسی مرد یا عورت کو چو ہے ہو، جس کھے تم کسی مرد یا عورت کو چو ہے ہو، جس کھے تم کسی مرد یا عورت کو چو جے ہو، جس کھے تم کسی مرد یا عورت کی جو جاتا ہے کہ مرد مینڈک بن جاتا ہے اور عورت مینڈک بن جاتا ہے اور عورت مینڈگ بن جاتا ہے کہ مرد مینڈگ بن جاتا ہے اور عورت مینڈگ بن جاتا ہے۔

یہ حقیقت ہے اور تم اس حقیقت سے دافف ہو۔ یہ کہانیاں حقیقت کو چھپانے کے لیے گھڑی گئی تھیں ۔ کہ تم کسی مینڈک کے گھڑی گئی تھیں ۔ یہ تم کسی مینڈک کو چوموتو وہ شیزادہ بن جائے گا۔ یہ کہانیاں زعم گی کی حقیقتوں کے حوالے سے تمہیں دھوکا دینے کے لیے گھڑی گئی تھیں۔ چھوٹے بچے ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں اور ان پریقین کر لیتے ہیں۔ بعد میں وہ ان کے قریب سے فکل آتے ہیں۔

سے کہانیاں فتا سال (Fatasies) ہیں، انسان چیزوں کوالیاد کھنا چاہتا ہے۔مینڈک کو چومو \_ وہ خوبصورت شہزادہ بن جائے گا۔ یہ خواہشیں ہیں، الیا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا اس کے الث ہے۔حقیقت چھیائے کے لیے ہی،حقیقت کو دیکھنے سے بچئے کے لیے ہی الی

ڈرتے ہیں۔ایانہیں ہے کہ انہیں "علم" ہے کہ آتمالافانی ہے۔ دراصل انہوں نے ہر مخص کو مرتے ہوئے وکی کرے موت کے یقینی ہونے سے دانٹ ہوکر ایسا سوچ لیا ہے۔

حقیقت سے فرار کیے مکن ہے؟ ایک فکشن گھڑلو۔ ایک کہانی گھڑلو۔

یادر کھنا! یس بینیس کہرہ اکہ آتمالافانی نہیں ہے۔ یس صرف یہ کہدر ہا ہول کہ لوگوں کا بیقین کہ تمالافانی ہے، ایک کہانی ہے، یقین فکشن ہے۔

ہم دھرم، ادب، شاعری، موسیقی کے نام پر اپنے اردگرد بفر (Buffers) بناتے رہے ہیں۔ تاکر حقیقت کے دھیکے ہم تک رسائی نہ پاسکیں۔

تم نے ریلوے ٹرینوں میں بفر ضرور دیکھے ہوں گے۔ دو بوگوں کے درمیان بفر
ہوتے ہیں، تا کہ اگر بھی حادثہ ہوتو بوگیاں ایک دوسرے سے نظرا جا کیں اورحادث کا دھیکا
بفر جذب کر لیں۔ کاروں میں سرنگ ہوتے ہیں تا کہ تہیں سراکوں پر جھکے نہ لگیں ..... یہ
سرنگ جکوں کوجذب کرتے رہتے ہیں، وہ شاک لینڈور پر (Shock Absorber) ہوتے
سرنگ جکوں کوجذب کرتے رہتے ہیں، وہ شاک لینڈور پر (Shock Absorber) ہوتے

انسان نے اپنے اردگرد بہت سے ٹاک لیبذور پر بنا لیے ہومے ہیں، اور میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک تم ان ٹاک لیبذور پرزکوئیس چھوڑو کے تم بھی آزادئیس ہو کے۔

صرف کی آزادی دلاتا ہے۔ ابتدا میں کی بہت دھیکے لگاتا ہے، جھٹکے لگاتا ہے، جھٹکے لگاتا ہے۔
لیکن چیزیں جیں بی ایبی، فطرت ایسے بی عمل کرتی ہے۔ تہمیں اپنے آپ کو کھوانا ہوگا، تہمیں
زندگی کے ان سارے دھیکوں اور چیکلوں کے لیے اپنے آپ کو مہیا کرنا ہوگا۔ اس سے زخم لگیس
گے، تم چیخو گے، تم رؤو گے، تم زندگی پر غمہ کرنے لگو گے کیکن آ ہتہ آ ہتہ تم و کیھنے لگو گے کہ
کی تی ہے اور کی پر غصہ کرنا بیکار ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو جمہیں کی خوبصورت دکھائی
دےگا۔ کی آزادی دلاتا ہے۔

گرو کا حقیقی کام اپ چیلوں کے ایبذ وربروں کو جاہ کرنا ہے ۔ اور سے حقیقاً بڑا مشکل کام ہے۔مشکل ان معنوں میں کہ چیلے بر ممکن طریقے سے مزاحمت کرتے ہیں۔ وہ

ا پے لیند ور برول کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی خطرہ محسول ہوتو وہ اپنے گردمزید لیند ور بر بنا لیتے ہیں۔ اگروہ ویکھیں کہ کوئی ان کے لیند ور بر چھیننے کے در پے ہے تو وہ بہت مزاحت کرنے لگتے ہیں اور مزید لیند ور بر بنا لیتے ہیں۔

325

حقیقی گرو جہیں تلی دلا ہے نہیں دے سکتا، وہ جہیں صرف آزادی دے سکتا ہے۔
وہ جہیں خوشی تو دے سکتا ہے لیکن تعلی نہیں دے سکتا۔ اے تمہادے اندر موجود الی بہت ی
چیز دل کو نباہ کرنا ہوتا ہے جن ہے تم طویل عرصے سے مزے لے رہے ہوتے ہو، طویل
عرصے سے پردان چڑھا رہے ہوتے ہو۔ اے ان سارے کپڑول کو لے لینا ہوتا ہے جو
تہماری حفاظت کررہے ہوتے ہیں، اے جہیں حقیقت کے اندرع یال چھوڑنا ہوتا ہے۔

اس سے خوف آتا ہے لیکن تم صرف ای طرح ترتی کر سکتے ہو۔ ترقی حقیقت کے ساتھ ممکن ہے، حقیقت کے خلاف نہیں۔ جب تم حقیقت کا مزاچکھ لیتے ہوتو تم اپنے اردگر دبغر اور شاک لیند وریر بنانا چھوڑ دیتے ہو۔



326

#### ال نے بوچھا:"مراقبہ کیے کیا جائے؟"

اب تہی بتاؤ، کروہ کیا جواب دیتا؟ اس نے تو اپنا سرپیٹ لیا۔

وہ تہارا غصر نہیں تھا۔ بینہایت نا قابلِ یقین ہے! وہ اس لیڈی سے تھک گیا ہے لیکن وہ لیڈی اس سے نہیں تھی۔ وہ اس کی ہر تقریر سننے آتی ہے اور ایسے ہی احتقانہ سوال پوچھتی رہتی ہے۔

جب میں یہ کہتا ہوں کہ کرشنا مورتی کو غصہ آسکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا

کہا ہے تہاری طرح غصر آسکتا ہے۔ اس کا غصہ تدردی سے امجرتا ہے۔ یہ صورتحال نا قابلِ
یقین ہے! وہ اس لیڈی کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن بڑی ہے بی محسوس کرتا ہے۔ وہ ہر طریقے
سے کوشش کرتا ہے۔ اس کا پیغام نبت سادہ ہے، ایک جہت والا ہے۔ وہ پچاس سال سے
ایک ہی لفظ بول رہا ہے۔ اس کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ایک پوسٹ کارڈ پر لکھا جا سکتا ہے۔ وہ

کہتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں استے طریقے ممکن ہیں۔ وہ ای بات کو محما پھرا کرکرتار ہتا ہے اور
لوگ ای کو سنتے اور احتمانہ سوال کرتے رہتے ہیں۔

اسے یقیناً خصر آتا ہے اور جب کرشنا مورتی جیسے انسان کو خصر آتا ہے تو بیر خصر خالص ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کرشنا مورتی سے اس وجہ سے مالیس ہیں کہ اسے خصر آتا ہے۔ وہ اس خاص تضور کے حامل ہیں کہ ایک بدھ کو خصر نہیں آتا چاہیے۔ وہ ایک تحصب کے ساتھ جاتے ہیں اور جب کرشنا مورتی کو غصے ہیں آتا ویکھتے ہیں تو کہتے ہیں: "بی آدی بدھ نہیں ہے۔ اس نے ابھی گیان نہیں پایا ہے۔"

میں کہتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں آنے والا سب سے زیادہ کمیائی انسان ہے۔ وہ غصے میں آسکتا ہے کین اس کا غصہ ہمدردی سے امجرتا ہے، یہ مجتمع ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ تمہاری فکر کرتا ہے، اتنی زیادہ کراسے غصر آجاتا ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف کیفیت والا غصہ ہے۔

جب وہ غصے میں آتا ہے تو اس کا طعمہ حقیقی عصر ہوتا ہے۔ تمہارا طعمہ ادھورا ہوتا ہے، نیم گرم۔ تمہارا عصر اس کتے جیسا ہوتا ہے جے یہ لیقین نہیں ہوتا کہ اجبنی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ہوسکتا ہے دہ مالک کا دوست ہو، سودہ دم دبالیتا ہے، ہوسکتا ہے دہ مالک کا دوست ہو، سودہ دم دبالیتا ہے، ہوسکتا ہے دہ مرک طرف دم سودہ وہ بحو کئے لگتا ہے۔ وہ دونوں کام کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ بحو کئے لگتا ہے۔ وہ دونوں کام کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ بحو کئے لگتا ہے، دوسری طرف دم

### مدردی سے اجرنے والا خالص غصہ

گیان میں نہ تو کوئی غصہ کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی غصہ نہ کرنے والا۔ کرشنا مورتی اس طرح غصے نہیں ہوتا ہے جس طرح تم غصے ہوتے ہو۔ گیان پائے ہوئے فخص کے ساتھ جو کھے ہوتا ہالکل مختلف ہوتا ہے۔ کرشنا مورتی کا غصہ بمدردی سے ابجرتا ہے۔ تہمارا غصہ نفرت سے، جارحانہ بن سے، سفاکی سے ابجرتا ہے۔ وہ غصے ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنا ما تھا پیٹنے گئا ہے۔ لیکن بیسب اس کی ہمدردی سے ابجرتا ہے۔

ذراسو چوتو ہی، وہ چالیس سال سے بچ کی ایک خاص قتم کا درس دنیا کو دے رہا ہے، اور کوئی نہیں جوائے مجھتا ہو۔ ایک سے لوگ ہر سال اسے سننے جع ہو جاتے ہیں۔ ایک سے لوگ۔

ایک بار وہ جمبئی میں تقریر کر رہاتھا ..... مجھے یہ واقعہ ایک بوڑھی لیڈی نے سنایا تھا،
وہ کرشنا مورتی سے عمر میں بڑی تھی۔ اس نے کرشنا مورتی کو اس کے بچپن میں ویکھا تھا۔ وہ
اس چالیس سال سے ویکھ اورس رہی تھی۔ بوڑھی ہونے کی وجہ سے اسے او نچا سنائی ویتا تھا
اس لیے وہ اس کی کری کے سامنے پیٹھی تھی۔ کرشنامورتی چالیس سال سے کہ رہا ہے کہ
مراقبے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، مراقبے کی ضرورت بی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ صرف حال
میں ہوؤ اور اپنی زندگی جیوہ یہی مراقبہ کافی ہے، کی اور طریقے کی ضرورت نہیں .....

دبائے رکھتا ہے۔ وہ ڈیلومین کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی صورت درست فکلے، وہ درست ثابت ہوتا ہے۔ مالک آجائے اور وہ اجنبی سے دوستاندائداز میں ملے تو کی بھونکنا بند کرویتا ہے اور اس كى سارى توانائى وُم يس چلى جاتى ہے۔ اگر مالك اجنبى پر غصے بوتو وُم رك جاتى ہے اور

ساری توانائی بھو تکنے میں چلی جاتی ہے۔ تمهارا غصر بھی ایا بی ہوتا ہے لین جب کرشنامورتی جیسے انسان کوغصہ آتا ہے تو وہ خالص عصر ہوتا ہے اور خالص عمد خوبصورت ہوتا ہے کوئکہ وہ کامل ہوتا ہے۔ وہ صرف غصے ہوتا ہے۔ چھوٹے جے کے ماند ہوجاتا ہے۔ لال چہرا، غصہ ہر طرف، ساری دنیا کوچاہ کرنے پرآ مادہ۔الیا غمہ بمدردی سے اجرتا ہے۔

خالص غصے کی ایک مثال بوع کا وہ غصہ ہے جب انہوں نے سودخوروں کومعبد یں دیکھا تھا۔ وہ غصہ بھی جدردی سے انجرا تھا۔ وہ غصہ بھی کائل تھا، خالص تھا۔ ای لیے يوع جيے جسمانی طور پر كمزورانسان نے ان دولت مندسودخورول كوتن تنها معبرے نكال باہر كما تقار

مندوستان مي ايے لوگ بي جو يوع كوكيان بايا جوا انسان نبيل مانة لوگ الي بى تعصّات كا حال موتے بين، ان كے الي تصورات موتے بيں \_لوگ كى انسان كو جبیا وہ بووییا قبول کرنے کی بجائے کھ خاص تصورات کے تحت و کیمتے ہیں اور اگروہ ان پر پورائییں اڑتا تو وہ اس کو پرا کہنا شروع کردیتے ہیں۔

ایک عورت جھے کی۔ وہ کرشامورتی کی چیردکاررہ چی تی۔اس نے صرف ایک معمولی می بات پراسے چھوڑ ویا تھا۔ وہ واقعی بہت عام می بات تھی۔ ہوا یہ کہ وہ عورت کرشنا مورتی کے ایک کیپ میں شرکت کے لیے مندوستان سے بالینڈ گئی۔ دنیا مجر سے دو ہزار کے لگ بھگ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے۔ پہلے دن کرشنا مورتی نے لیکچر دینا تھا۔ وہ عورت مج ك وقت بر ماركيث على شايك كرنے كى اور و بال وہ واقعہ ہوا جس كى وجہ سے اس نے كرشا مورتی کوچوژ دیا۔ سپر مارکیث میں کرشنا مورتی مجمی شاچک کرر ما تھا۔ ایک ممیانی اور شاچگ؟ كياتم يقين كريكت مو؟ بدهاورس ماركيث من اندصرف بيديكدوه ايك نيك نائى خريدر ما تفا-میانی کو نیک ٹائی کی کیا ضرورت؟ اور بہی نہیں بلکہ سارا کاؤنٹر نیک ٹائیوں سے مجرا ہوا تھا اور

كرشا مورتى كوكوئى نيك الى پندى نبيس آرى تى -

وہ عورت سارا مظر دیکھتی رہی اور آسان سے گر بردی۔ اس نے سوجا: " بل مندوستان سے یہاں آئی موں اور وہ مجی ایے عام سے انسان کے لیے، جو نیک ٹائیاں خرید رہا ہے اور اتنی بہت ساری ٹائیوں میں سے اسے کوئی پیند بی تہیں آ رہی۔ کیا یہی دنیا سے ب تعلق ہے؟ کیا یہی آئی ہے؟"

وہ واپس آگئے۔اس نے کیمپ میں شرکت نہیں کی اور فوراً مندوستان واپس آگئے۔ والى آكراس فى سب سے بہلاكام بركياكہ جھے على اس فى كبا:" آپ تھك ہيں۔" من نے کھا: " کیا مطلب ہے تہارا؟"

وہ بول:"آپ میک ہیں، میں کرشنا مورتی کے باس وقت ہی ضائع کرتی رہی۔ اب مين آپ كى سلياس بنا جائى مول-"

من نے کہا: " میں تمہیں قبول نہیں کرسکا۔ اگرتم کرشنا مورتی کو قبول نہیں کرسکتیں تو مِن تهمیں کیے قبول کرسکتا ہوں؟ وفع ہو جاؤ! یہاں توجمہیں زیادہ مایوں کن چیزیں دیکھنی پڑیں گے۔ تم میری مرسیڈیز بیو کا کیا کروگی؟ اس ایا ہونے سے پہلے تم چلی جاؤیہاں سے۔ تم میرے ائیرکڈ یشٹر کرے کے بارے میں کیا کہوگ؟ نہ تو تم کرشنا مورتی کو بیجھنے کی الل ہو، اورنه عي تم جه جه سكوك-"

كرشنا مورتي جيسے لوگ بالكل مختلف علاقے ميں رہتے ہيں۔ان كا غصرتهارا غصہ مہیں ہوتا۔کون جانے وہ ٹائیوں سے مرف اس احتی مورت کی وجہ سے کھیل رہا ہو؟ گروا سے طریق استعال کرنے کی شہرت رکھتے ہیں۔اس طرح اس نے امتی عورت سے بوی آسانی سے نجات یا لی تقی ۔



The same of the sa

تو تمبارا ذہن اور طرح کا ہوگا۔ اگرتم سبزی خوروں والی خوراک کھاؤ کے تو تمہارا ذہن اور طرح کا ہوگا۔

331

تم خود مشاہدہ کر سکتے ہو۔ کوئی شے کھاؤ ادر مشاہدہ کرد۔ کوئی ادر شے کھاؤ ادر مشاہدہ کرد۔ کوئی ادر شے کھاؤ ادر مشاہدہ کردے تم جیران رہ جاؤ کے کہ جوشے تم نے بہنم کی ہوگی اس کا نہ صرف جسمانی اثر ہوا ہو گا بلکہ نفسیاتی اثر بھی ہوا ہوگا۔ ہرخوراک ذہن پر مخصوص اثر ات ڈالتی ہے۔

چنانچہ صدیوں سے میہ جبتی جاری ہے کہ ایسی خوراک تلاش کی جائے جو ذہن کو مضبوط نہ کرے بلکہ اسے تحلیل کرنے میں مدود ہے، ایسی خوراک جو ذہن کو نہیں بلکہ مراقبے کو تقویت دے، لاذہن کو مضبوط کرے۔اس کے لیے کوئی مخصوص اور متعین قوانین نہیں بتائے جا سکتے کیونکہ لوگ مختلف میں اور ہر مخص کوا بے لیے خود فیصلہ کرنا ہے۔

اور جو پھھتم آپنے ذہن کو دے رہے ہو، اس پر نظر رکھو۔لوگ کمل طور پر لاعلم ہیں۔ وہ ہر شے پڑھتے ہیں، وہ ٹی وہی ویکھتے رہتے ہیں اور الی ہی احتقاف چیزیں۔ وہ ریڈیو سنتے رہتے ہیں، وہ پیس ہا فکتے رہتے ہیں اورلوگ ایک دوسرے کے کاٹوں میں پچرا ڈالتے رہتے ہیں۔ان کے پاس سب پچرا ہی تو ہے۔

الیی صورتحال سے بچوجس میں تم پہ کچرا غیر ضروری طور پر ڈال دیا جائے۔ تم تو پہلے ہی بہت سارے کچرے کا بو جھا تھائے ہوئے ہو، اوراسے یوں اکٹھا کرتے رہتے ہوجینے وہ کوئی فیتی شے ہو۔

كم بولو، صرف نهايت ضروري اوراجم باتيس سنو\_

بولنے اور سننے میں نہایت اختصارے کام لو۔ اگرتم کم بولو کے، کم سنو کے تو رفتہ رفتہ کم محول کرو گے کہ تہمارے اثدر پاکیزگی پیدا ہونے گئی ہے، جومراقبے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہرطرح کی بکواسیات مت پڑھا کرد۔

ایک مرحبہ جھے ایک ایے گریں رہنے کا اتفاق ہوا جہاں پڑوں میں ایک پاگل بھی رہتا تھا۔اے اخبار پڑھنے کا خبط تھا۔ وہ روز آ کر جھ سے سارے اخبار لے جاتا۔ اگروہ بیار ہوتا یا میں گھر پر نہ ہوتا تو وہ بعد میں آ کراخبار لے جاتا۔

ایک بارابیا ہوا کہ میں دس دن کے لیے چلا گیا۔ جب میں دالی آیا تو وہ اخبار

## ز ہر ملی خوراک

مشرق کی صوفیانہ روایت کے مطابق تم خوراک کے سوا کچھ نہیں ہو۔ تہماراجم خوراک ہے، تہمارا جم خوراک ہے، تہمارا جم خوراک ہے، تہماری روح خوراک ہے۔ روح سے ماورا جو شے ہے، یقینا وہ خوراک نہیں ہے۔ اس شے کو''ان ات' لین لاذات کہا جاتا ہے۔ یہ خالی پن ہوتا ہے۔ گوتم بدھات دھونی' کہتا ہے، جس کا مطلب ہے خالی۔ یہ خالص خلا ہوتا ہے۔ یہ اپنے سواکسی شے پرمشتل نہیں ہوتا۔ یہ بے موادشعور ہوتا ہے۔

جب تک مواد ہوتا ہے، تب تک خوراک ہوتی ہے۔ ''خوراک'' کا مطلب ہے وہ چھ جے خارج سے لیا جائے۔ جم کوطبیعی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر بیٹتم موجائے گا۔اس کی وجہ سے بیاتی رہتا ہے۔ جم مرف طبیعی خوراک پرشتمل ہوتا ہے۔

تہارا ذہن یادوں، خیالوں، خواہشوں، صد، افتداری ہوں اورالی بی ایک ہزار
ایک چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سب بھی خوراک ہے، اک ذرا لطیف خوراک خیال
خوراک ہے۔ ای لیے جب تم خیالوں کو پردان چڑھاتے ہوتو تمہارا سینہ پھول جاتا ہے۔
جب تم ایسے خیالوں کے حامل ہوتے ہو جو تہمیں توانائی دیتے ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو تم
صحت مند ہو جاتے ہو۔ جب کوئی شخص تمہازے بارے میں چکھ غلط کہتا ہے تو تمہیں یوں لگا
ہے جیسے کوئی شے تم سے چھین کی گئی ہے۔ تم پہلے سے زیادہ کمزور ہوجاتے ہو۔

ذہن ایک لطیف منم کی خوراک ہے۔ ذہن جسم کی اعدونی ست ہے لہذا جوتم کھاتے ہوتہارے ذہن پراٹر اعداز ہوتا ہے۔اگروہ خوراک کھاؤ کے جوسبزی خورٹیس کھاتے

لینے آگیا۔ یس نے اس سے کہا: ''یہ تو پرائے اخبار ہیں وس دن پرائے۔''
اس نے کہا: ''تو پھر کیا ہوا؟ سب کھ تو وہی ہے، صرف تاری بدلی ہے تا!''
یقینا وہ اس پاکل کی زعرگی کا سب سے زیادہ ہوش مندانہ وقت تھا۔ ہاں ایسا ہوتا

332

یسے وہ ان پال وروں کا حیات کے دیا وہ اول معد مدور کا معد مدور کا اور پاگلوں کی زندگی ہے۔ کہ موش مندلوگوں کی زندگی ہیں ہوش مندی سے بحرے لیجے آتے ہیں۔وہ پاگل کے کہدر ہاتھا" کچرا تو وہی ہے۔''

میں نے اس سے پوچھا:''تم نے اِن دس دنوں میں کیا پڑھا؟'' اس نے کہا:''میں پرانے اخباروں کو بار بار پڑھتارہا۔''

ایے ذہن میں کھے سے خالی رہنے دو۔ خالی شعور کے وہ کھے مراقبے کی پہلی جھلکیاں ہوں گی، مادرا میں پہلے قدم ہون گے، لاذہن کے پہلے جھماکے ہوں گے۔ اگرتم ایما کرلوتو اگلا قدم یہ ہوگا کہ ایمی خوراک کھاؤ جو تہیں تشدد اور جارحیت سے بچنے میں مدد دے، جو کہ ذہر یکی نہ ہو۔

اب تو سائنسدان بھی اس بات سے انفاق کرتے ہیں کہ جبتم کی جانور کو مارتے ہوتو وہ خوف کی کیفیت میں ہرتم کا زہر چھوڑتا ہے۔ موت آسان نہیں ہوتی۔ جبتم کی جانوروندہ دہنا کی جانورکو مارتے ہوتو خوف کی وجہ سے اندرایک عظیم ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ جانوروندہ دہنا جا ہتا ہے، ہر طرح کے زہر نکلتے ہیں۔

جبتم خوفزدہ ہوتے ہوت تم بھی اپنے جم کے اندر زہر چھوڑتے ہو۔ الا زہر کھوڑتے ہو۔ الا زہر کھوڑتے ہو۔ الا زہر کھوڑتے ہو۔ الا ابرتا دوگار ہوتے ہیں۔ وہ جہیں لڑنے یا بھاگ جانے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہتم غصے میں الیا کام کرگزرتے ہوجس کے کرنے کاتم نے بھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تم چٹان کو اٹھا لیتے ہو، حالانکہ عام صورتحال میں تم اسے ہلا بھی نہیں سکتے ، لیکن غصے کی وجہ سے زہر لکل آئے تھے ، تبھی الیا ممکن ہوا۔

خوف میں لوگ اتنا تیز دوڑ کتے ہیں کہ اولیک مقابلوں میں دوڑنے والے بھی پیچے رہ جائیں۔ ذرا سوچوتو سمی کہ تم کتنا تیز دوڑو کے جب کوئی قاتل نیخر لہراتا ہوائمہیں قتل کرنے کے لیے دوڑا آ رہا ہو تمہارا ساراجم اپنی انتہائی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہوگا۔ جب بتم کی چانور کو مارتے ہوتو خصہ ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔

موت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں جانور کے سارے گلینڈز کئی اقسام کے زہر خارج کرتے ہیں۔ ای لیے جدید سوچ ہیہ ہے کہ جانور کو مارنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دیا جانا چاہیے۔ جدید ند بحوں میں جانوروں کو بے ہوش کیا جاتا ہے۔ تاہم اس سے فرق نہیں پڑتا ۔ فرق صرف انتہائی سطی ہوتا ہے کیونکہ گہرائی میں جہاں بے ہوشی کی دوا کا اثر نہیں پڑتی سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے جانور ہوش میں نہ ہو، اسے خبر نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہورہا ہے لیکن گہرائی میں نہ ہو، اسے خبر نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہورہا ہے لیکن گہرائی میں موت اس پراٹر انداز ہورہی ہوتی ہے۔

ہرزہر ملی خوراک سے بچو۔ جوخوراک جسمانی سطح پرزہر ملی ہو،اس سے بچو۔ جو
خوراک دہنی سطح پرزہر ملی ہو،اس سے بچو۔ ذہن کا معاملہ تو زیادہ ویچیدہ ہے۔اگر سوچ ہوکہ
تم ہندہ ہوتو تم زہر ملے ہوگے۔اگرتم سوچتے ہوکہ تم بودھ ہوتو تم زہر ملے ہوگے۔اگرتم
سوچتے ہوکہ تم جین ہوتو تم زہر لیے ہو۔ تہمیں زہراتنا آ ہتدویا گیا ہے کہ تم اس کے عادی ہو
گئے ہو۔ تم زہر کے نشی ہو چکے ہو۔

حتہیں پہلے دن سے چی سے زہر پلایاجاتا رہا ہے، تہماری مال کی چھاتی سے زہر پلایا جاتا رہا ہے۔ تہماری مال کی چھاتی سے زہر پلایا جاتا رہا ہے۔ ہر طرح کی ذہن سازی (Conditioning) زہر ہے۔ ایخ آپ کو ہڑی تصور کرنا، تصور کرنا ساری انسانیت کی مخالفت کرنے کے مساوی ہے۔ اینا سوچنا دشنی کے ساتھ سوچنا ہندوستانی تصور کرنا انسانیت کی مخالفت ہے۔ ایسا سوچنا دشنی کے ساتھ سوچنا ہیں۔

اپ آپ کو صرف انسان تصور کرد۔ اگرتم میں تھوڑی ی بھی ذہائت ہے تو اپ آپ کو انسان (Human Being) تصور کرد۔ جب تمہاری ذہائت تھوڑی مزید بزھے تو اسم صفت ''انسانی'' (Human) کو بھی ترک کردو۔ اپ آپ کو صرف ہتی (Being) تصور کرد۔ ہتی میں سب آ جاتے ہیں۔ درخت، پہاڑ، دریا، ستارے، پرندے اور جانور۔

بڑے بنو، وسیع بنو۔تم سرگوں میں کیوں جی رہے ہو؟ تم چھوٹے چھوٹے تاریک مواخوں میں کیوں جی رہے ہو؟ تم چھوٹے تاریک مواخوں میں کیوں ریگ رہے ہو؟ لیکن تم تو سوچتے ہوکہ تم عظیم نظریاتی نظاموں میں نہیں جی رہے۔اس کی وجہ سے کہ کوئی عظیم نظریاتی نظام وجودنہیں رکھتا۔کوئی تصورا تناعظیم نہیں ہے کہ انسان کوخود میں سموسکے۔ستی کی تصور میں نظام وجودنہیں رکھتا۔کوئی تصورا تناعظیم نہیں ہے کہ انسان کوخود میں سموسکے۔ستی کی تصور میں

1010

نہیں ساسکتی۔ سارے تصور اپانچ اور مفلوج ہیں۔ شرکیتھولک بنواور نہ کمیونسٹ، انسان بنو۔ بیسب زہر ہیں، بیسب تحقبات ہیں۔ المید بیہ ہے کہ تمہیں صدیوں سے انہیں تحقبات کے ذریعے ہیٹاٹا کز کیا جا رہا ہے۔ بی تمہارے خون میں شامل ہو چکے ہیں، تمہاری ہڈیوں تک از چکے ہیں، تمہاری ہڈیوں کے گودے میں شامل ہو چکے ہیں۔ تمہیں انہائی ہوشیاری کے ساتھ ان سارے زہروں سے نجات پانی ہے۔

تمہارے جم کو اتنا زہر نہیں دیا گیا جتنا تمہارے ذہن کو دیا گیا ہے۔ جم تو سادہ سا
مظہر ہے۔ اسے آسانی سے صاف کیا جاسکتا ہے۔ اگر تم زہر یلی خوراک کھاتے رہے ہوتو تم
اسے کھانا چھوڑ سکتے ہو۔ مید کوئی بڑا مسکد نہیں ہے۔ اگر تم زہر یلی خوراک کھانا چھوڑ دو گے تو
تین مہینے کے اندراندر تم سارے زہروں سے پاک ہوجاؤ گے۔ میدتو سادہ سا معالمہ ہے۔ جم
بہت ہیچیدہ نہیں ہوتا۔

مئل نفسیات کا ہے۔ کوئی جین بھکٹو بھی زہر ملی خوراک نہیں کھا تا، لیکن اس کا ذہن زہر کے اثر سے نہیں بچا ہوا۔ جین مت کا زہراس پراٹر کر چکا ہے۔

اصل آزادی کمی آئیڈیالوجی، کمی نظریے سے آزادی ہوتی ہے۔ کیا تم نظریے کے بغیر جی سکتے ہو؟ کیا نظر بیر فرورت کے بغیر جی سکتے ہو؟ کیا نظر بیر فروری ہوتا ہے؟ نظر بیرا تنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی اس لیے ہوتی ہوتی ہے کہ یہ تہمیں احتی ہے دہتے جس مدودیتا ہے، اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ تہمیں بغیر ذہانت کے دہتے جس مدودیتا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ تہمیں ہے کہ یہ تہمیں بنائے جواب مہیا کرتا ہے اور تہمیں جواب خود و هو تھ نے نہیں پڑتے۔

حقیق ذہین انسان کی نظر ہے ہے ہیں چہتا۔ اس کی کیا دجہ ہوتی ہے؟ اس کی دجہ سے ہوتی ہے اس کی دجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے ہوتی ہے کہ وہ بنا ہے جوابوں کا بوجھ اٹھانے سے پچتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اتی ذہانت ہے کہ وہ ہر صور تحال کا جواب خود وے سکتا ہے۔ ماضی کا اتنا غیر ضرور کی بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔

اور در حقیقت جتنا زیادہ تم ماضی کو اٹھائے پھرتے ہوا تنا ہی تم حال کا جواب دینے کے کم اہل ہوتے ہو۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ حال ماضی کی تکرار (Repetition) نہیں ہوتا، یہ جمیشہ نیا ہوتا ہے، بمیشہ بمیشہ نیا۔ یہ بھی پرانا نہیں ہوتا، ہوسکتا ہے بھی یہ پرانا دکھائی دے تا ہم

یہ رانا ہوتانیں ہے، بنیادی فرق ہوتے ہیں۔

ز ندگی کمی خودکود ہراتی نہیں ہے۔ یہ بمیشہ تازہ ہوتی ہے، بمیشہ نی ہوتی ہے، بمیشہ نی ہوتی ہے، بمیشہ نشو و نما پا رہی ہوتی ہے، بمیشہ نئے ایڈو پنجر زیس معروف ہوتی ہے۔ تمہارے پرانے بنا میں جواب مددگار نہیں ہوتے۔ در حقیقت وہ تورکاوٹ ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں نی صور تحال کو دیکھنے نہیں دیتے۔ صور تحال نئی ہوگی اور جواب پرانے تو بات نہیں بنے گی۔

335

ای لیے تو تم زعری میں است اصل و کھائی دیے ہو۔ تاہم احمق ہی رہنا ستا لگتا ہے۔ ذہین بغنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ذہین ہونے کا مطلب ہے تہمیں نشودنما پانا ہوگا جبکہ نشودنما تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ذہین ہونے کا مطلب ہے کہ تہمیں ہمہ دفت چوک اور آگاہ رہنا ہے۔ تم سوئے ہوئے نہیں رہ کتے ، تم نیند میں چلے والوں کی طرح نہیں جی کتے۔

اور ذہین ہونے کا مطلب چند مزید خطروں کا ہونا بھی ہے۔ ذہین ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ سے کہ مجہیں احتی جوئے ،

اند ھے لوگوں میں رہنا ایک خطرنا کے صورتحال ہے، وہ تو تہماری آ تکھیں لازماً پھوڑ دیں گے۔
وہ تہمیں برداشت نہیں کر کیس گے۔

ای لیے سقراط کو زہر دے دیا گیا تھا، بیوع کومعلوب کر دیا گیا تھا، حلاج کوتل کر دیا گیا تھا، حلاج کوتل کر دیا گیا تھا، سرمد کا سرقلم کروا دیا گیا تھا۔ بید دنیا بیس پیدا ہونے والے سب سے ذبین لوگ شے \_ اور ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سقراط جیسے ذبین انسان کوتل کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ برواشت سے باہر ہوگیا تھا۔ اس کا وجود ہی اشتعال انگیز بن گیا تھا۔ اس کی آ تکھوں میں جھا نکنا آ میند دیکھنے کے مترادف تھا۔ جبکہ ہم بہت برصورت ہیں اور اپنے برصورت چہرے کوقیول کرنے کی بجائے آ کینے کوتوڑ دیٹا آ سان تجھتے ہیں۔ ہم آ میند توڑ کر اپنی برصورتی بھلا دیے میں اور ای پرانے خواب کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے سب سے خوبصورت مجیں ورنا کے سب سے خوبصورت میں۔

ہم نے سراط کواس لیے قل کر دیا کونکہ دہ آئینہ تھا۔ ای لیے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیا کر ہی رہنا بہتر ہے، امتی رہنا ہی بہتر ہے۔

336

ابھی کل بی میں نے ایک ر پورٹ پڑھی ہے۔ انگلینڈ کے چند نفیات دانوں نے تحقیق سے پتا چلایا ہے کہ جب عظیم سیاستدان اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچتے ہیں تو وہ ذہانت کھو چکے ہوتے ہیں۔ ذرا ایک 84 سالہ شخص کے دزیراعظم بننے کا نصور تو کرو! نفیات دانوں نے خبردار کیا ہے کہ بیدامر ساری دنیا کے لیے خطر تاک ہے۔ جولوگ 60، 70، 80 سال سے زیادہ کے ہو چکے ہوتے ہیں وہ وزیراعظم اور صدر بنتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے خطر تاک ہے۔ اس کی وجہ بیے کہ ان کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ذہانت بہت کم ہوتی ہے۔

یہ نفیات دان ایک دوسری بات سے واقف نہیں ہیں کہ لوگ انہیں اس لیے در براعظم اور صدر منتخب کرتے ہیں کہ وہ ذہین نہیں رہ گئے ہوئے لوگ ذہین لوگوں کو پند نہیں کرتے ۔ ذہین کرتے ۔ ذہین الجنبی محسوس نہیں کرتے ۔ ذہین لوگ اجنبی محسوس نہیں کرتے ۔ ذہین لوگ اجنبی محسوس ہوتے ہیں۔

میراخیال ہے کوئی ملک بھی ستراط کو وزیراعظم منتخب نہیں کرسکتا ۔ ناممکن! وہ بہت محتلف ہے، اشیا کے حوالے سے اس کی موج بہت محتلف ہے، اشیا کے حوالے سے اس کی معیرت بہت گہری ہے۔کوئی ملک اسے وزیراعظم نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ انتشار پیدا کر دےگا۔ وہ ہر چیز کو بدلنا شروع کر دےگا۔اس لیے کہ ہرشے کو بدلنا ضروری ہوگا۔

اس سڑے گے معاشرے کو کھل طور پر تباہ کر دیا جانا چاہے۔ صرف جمی ایک نیا معاشرہ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ لیچا ہوتی سے کام نہیں چلے گا۔ ہم صدیوں سے ایک ہی طبے کی لیپا پوتی کی بیٹ کے جا رہے ہیں۔ اب لیپا پوتی نہیں چلے گا، صفیدی کرنے سے کام نہیں چلے گا! ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کو گرا دو، مسار کر دو، اور ہمیں ایک نیا معاشرہ تخلیق کرنے دو۔ ہمیں ایک شعور کو جنم دیے دو۔

لوگ بے جان، مردہ لوگوں کو ای لیے اقتدار میں لاتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ محفوظ رہ سکتے ہو۔ اب ہندوستان مرارتی ڈیمائی کے ساتھ بہت محفوظ ہے۔ وہ پکے بھی تو نہیں کرسکتا۔ وہ ہرشے کو جوں کا توں رہنے دےگا۔ وہ اس ملک کی بدصورت، گندی بیوروکر لیمی کو بیٹی رہنے دےگا۔ اس کی تو پوری کوشش ہوگی کہ تبدیلی کو روکا جائے۔

لوگ میڈیا کرلوگوں کو اقترار میں لاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی روایتوں، رسموں کو تخفظ دیتے ہیں۔ وہ ان کے زہروں کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہ ان کے زہروں کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہ انہیں فتم کرنے کی بجائے بردھاتے ہیں۔

بیوتوف لوگوں کا اعلیٰ اختیارات والے عہدوں پر ہونا خطرناک ہے اور بیزیادہ سے
زیادہ خطرناک ہوتا جارہا ہے کیونکہ انہیں زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہورہے ہیں جبکہ
ان کی ذہانت کم ہور بی ہے۔ سوال بیہ کہ ایسا ہوا کیوں ہے؟ اس کی ایک منطق ہے۔ لوگ
تبدیلی نہیں چاہتے۔ تبدیلی مشکل ہوتی ہے تا!

اگرتم اپنی زہر ملی خوراک کو بدل او کے تو تم حیران رہ جاؤ گے: تم میں ایک تی دہانت نمودار ہوگ ۔ بیٹی ذہانت ممکن بنا دے گی کہتم اپنے آپ کو بکواسیات سے بھرنے سے باز رہو۔ بیٹی ذہائت تمہیں ماضی کو اور اس کی بادوں کو چھوڑنے کا اہل بنادے گی، غیر ضروری خواہشوں اور خوابوں کو چھوڑنے کا اہل بنا دے گی۔ حسد، غصے، لا لیج اور ہر طرح کے نفسیاتی زخوں سے نجات دلا دے گی۔

چونکہ تم نفسیاتی زخموں سے نجات نہیں پانا چاہتے اس لیے تم نفسیاتی دھوکے بازوں
کا شکار ہو جاتے ہو۔ دنیا مختلف قتم کے نفسیاتی ماہروں سے بھری پڑی ہے۔ وہ ہرشکل اور
جمامت میں موجود ہیں۔ دنیا ہرقتم کے سائیکو تھیراپسٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ سوال بیہ ہے کہ
استے بہت سارے نفسیاتی معالج کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہتم استے ذبین نہیں ہوکہ اپنے
زخموں کاعلاج خود کر سکو۔ تم ان کا علاج کرنے کی بجائے، انہیں دھوپ اور ہوا کے سامنے
کمولئے کی بجائے، انہیں چمپاتے رہتے ہو۔ قہمیں اپنے زخموں کو سورج کے سامنے کھولئے
کے لیے نفسیاتی معالجوں کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ وہ ان کوٹھیک کرسیس۔

تاہم ایک حقیق نفسیاتی معالج کا لمنا بہت مشکل ہے۔ سومیں سے ننانوے نفسیاتی معالج نہیں نفسیاتی معالج نہیں نفسیاتی معالج نہیں نفسیاتی دھوکے باز ہیں۔

تم یہ جان کر جیران رہ جاؤ کے کہ دنیاش ہر پیٹے کے لوگوں سے زیادہ خودگی کرنے والے نفیاتی معالجین اور نفیاتی ماہرین جیں۔ تعداد تقریباً دگئ ہے۔ یہ س تم کے لوگ جیں؟ یہ کیسے دوسروں کی مدد کریں گے؟ یہ ساری زندگی لوگوں کی مدد کر سے کیا کرتے اتيشا كهتا ب: "زهريلي خوراك چهور دو"

جسمانی، نفسیاتی، روحانی۔ اپ جسم کوتمام زہروں سے پاک کرواور اپ ذہن کو ہرفتم کے کچرے سے صاف کرواور اپٹی روح کو ذات کے تصور سے آزاد کرو۔ جب روح "مشن" کے تصور سے آزاد ہوگی تو تم اس وافلی مقام پر پہنے جاؤگے جے لا ذات، ان ات کہتے ہیں۔ بہی آزادی ہے، بہی نروان ہے، یہی گیان ہے۔ تم گھر آ بچے ہو۔ اب کہیں نہیں جانا ہے، اس آرام کرو۔ اب تم ستی کی طرف سے پھاور کی جانے دالی لاکھوں خوشیوں سے فیفن یاب ہو سکتے ہو۔

339

تم جب ان زہر ملی خوراکوں کور کے کردیتے ہوتو خالی ہوجاتے ہو۔ بیرخالی پن منفی فشم کا خالی پن نہیں ہوتا۔ تم ان معنوں میں خالی ہوتے ہو کہ سارے زہر، سارے مواد (Contents) فکل گئے ہوتے ہیں۔ تاہم تم مجرے ہوئے موتے ہو، اس چیز سے جے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ انتیٹا اس کے لیے کوئی لفظ استعال نہیں کرتا، وہ اس کے حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ وہ کہتا ہے بیوں زہر ملی خوراکوں کوچھوڑ دواور پھر جو پھے بچے کہ رہتا ہے، وہ تم ہوتے ہو، حقیقی تم۔

会器会

رې ين؟

ہر پیٹے کے لوگوں سے زیادہ نفیاتی معالجین پاگل ہوتے ہیں۔ تعداد تقریباً دگی ہے۔ کیوں؟ .....اور دہ لوگوں کو ہوش مند بننے میں مدددیتے ہیں!! دہ خودتو پاگل ہوجاتے ہیں !!اس بات کا امکان بھی ہے کہ دہ اپنے پاگل بن کی دجہ سے نفیاتی معاملے میں دلچی لیتے ہوں۔ ہوسکتا ہے بیائے لیے علاج ڈھوٹٹرنے کی کوشش ہو۔

اور تم جران ہو گے کہ ایک قتم کے نفسیاتی معالی دوسری قتم کے نفسیاتی معالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی کرواتے ہیں۔ وُر تکنین کے پاس جاتے ہیں، وُر تکنین کے پاس جاتے ہیں۔ وُر تکنین کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب صور تحال ہے۔

اگرتم میں ذہانت پیدا ہو جائے تو تم ہر وہ کام کرنے کے اہل ہوجاؤ کے جو کہ ضروری ہے۔ تم اپنے زخوں کاعلاج کرنے کے اہل ہوجاؤ گے، تم اپنے امراض کود یکھنے کے اہل ہوجاؤ گے، تم ہیں نفسیاتی معالج کے پاس جائے کی ضرورت نہیں رہے گا۔

ہم زندگی کی ایک ذبین تم کو وجود میں لانے کی کوشش کررہے ہیں۔ میں کوئی زیادہ خہیں انسان نہیں ہوں، میں چنڈت نہیں ہوں۔ روحانیت سے میراکوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے لیے بیرسارے زمرے بیکار ہیں۔ تم جھے کی زمرے میں شامل نہیں کر سکتے۔ تم جھے کیوروں کی کا بک میں بندنہیں کر سکتے۔ تا ہم تم ایک بات کہ سکتے ہو کہ میری ساری کوشش بہ ہے کہ میں تمہیں دووں۔ اگر محبت ہو کہ میں تعدد دوں۔ اگر محبت فہانت پیدا ہوجائے تو تم صحت یاب أوجاؤ کے۔

زہر ملی خوراک کی تیسری قتم روحانی ہے۔ بیذات ہے۔ ڈات کو تشکسل کے لیے توجہ درکار ہوتی ہے۔ بیوقوجہ پر پلی ہے۔ توجہ اس کی خوراک ہے۔ شصرف سیاستدان توجہ کے لیے حرے جاتے ہیں۔ لیے حرے جاتے ہیں بلکہ تمہارے نام نہاد پنڈت بھی ای کے لیے حرے جاتے ہیں۔ پنڈ تول، سیاستدانوں اور اوا کاروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی بنیادی ضرورت ایک ہی ہے ۔ توجہ ۔ "زیادہ لوگوں کو میری طرف و کھنا چاہیے۔ نیادہ لوگوں کی خوراک بن جاتی ہے اور بیاطیف ترین قتم کی زہر ملی خوراک ہے۔ خوراک ہے۔

اس میں روانی نہیں ہوتی، بہاؤ نہیں ہوتا۔ روانی اٹی فطرت میں بی غیر متعقل ہے کیونکہ اسے نئی صور تحال کا، نئے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے نئے مقامات آئے رہے ہیں۔ اسے بے ساخت پن کے ساتھ جواب دینا ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ نہیں۔

مستقل مزاج آ دی منطق ہوتا ہے، اس کی زعر کی کیے سمتی (One-Dimensional)

ہوتی ہے۔ وہ حساب میں جیتا ہے، وہ منطق کی پیروی کرتا ہے۔ اگر کوئی شے منطق کے خلاف

ہوتو وہ اے دیکھنے سے بھی گریز کرتا ہے، وہ الی اداکاری کرتا ہے جیسے وہ شے موجود بی نہیں

ہرات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی منطق کے لیے پریشان کن ہوتی ہے۔

منطقی انسان و نیا کامفلس ترین انسان ہوتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ زعد گی صرف منطق ہی نہیں بلکہ محبت کی حامل بھی ہے، اور محبت غیر منطقی ہوتی ہے۔ زعد گی کا صرف ایک حصہ منطق ہے، سطی حصہ متنا گہرا جاؤ گے، تم اتنا زیادہ غیر منطقی میں سفر کرو گے یا زیادہ ورست الفاظ میں سپرلوجیکل (Superlogical) میں۔

منطق بازار میں تھیک رہتی ہے،معبد میں نہیں۔

منطق دفتر میں ٹھیک رہتی ہے، دکان میں ٹھیک رہتی ہے، نیکٹری میں ٹھیک رہتی ہے۔ نیکٹری میں ٹھیک رہتی ہے۔ منطق اس وقت ٹھیک نہیں رہتی جبہتم اپنی مجوبہ کے ساتھ ہوتے ہو۔ منطق اس وقت ٹھیک رہتی ہے مجوبہ کے ساتھ ہوتے ہو۔ منطق اس وقت ٹھیک رہتی ہے جب تم کاروباری انداز میں معاملہ کررہے ہولیکن زندگی کاروبار نہیں ہے۔ زندگی میں کاروبار سے ناوہ ہے تو تی ہے، اسے ابھیت دو۔

فلفے کا ایک پروفیسر ڈاکٹر کے پاس کیا اورا سے اپنی جنسی زندگی کو بہتر بنانے کا مشورہ ما ڈگا۔

ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا: "قتم جسمانی اعتبار سے تو الکل ٹھیک ہو۔ میرامشورہ ہے کہ ایک ہفتے تک روزانہ دس میل دوڑا کرو۔اس کے بعد جھے فون کرنا۔"

ایک ہفتے بعد پروفیسر نے ڈاکٹر کوفون کیا تو ڈاکٹر نے پوچھا: '' کہو دوڑنے سے تہماری جنسی زندگی بہتر ہوئی؟''

## كفهراؤمت بيداكرو

340

کیا تم نے بھی پہلے کسی کو یہ کہتے سا ہے: "کھبراؤ مت اپناؤ۔" جب تم اسے پہلی بارسنو کے تو سوچو کے کہ پروف کی بارسنو کے تو سوچو کے کہ پروف کی غلطی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے نام نہاد پنڈ تہ تمہیں اس کے بالکل الث کہتے رہے ہیں: "مگون مت اپناؤ۔" وہ کہتے ہیں: "کھبراؤ اپناؤ، متنقل مزاج ہنو۔"

يهال اتيشا كمال كرتا ب- وه كبتا ب: " كفهراؤ مت اپناؤ، متقل مزاج مت

کیوں؟ تغہراؤ کیا ہے؟ تغہراؤ کا مطلب ہے ماضی کے مطابق جینا۔ تم کیے متعقل مزاج ہو سکتے ہو؟ اگر تم تغہراؤ اپنانا چاہج ہو، متعقل مزاج بننا چاہج ہوتو تمہارا ایک حوالہ ہونا چاہئے، اور وہ ہے ماضی کے مطابق مینا ہر حال جینا، اور ماضی کے مطابق جینا مردہ ہوتا ہے۔ جینا، اور ماضی کے مطابق جینا مردہ ہوتا ہے۔ تب تمہاری زندگی کھن کرار ہوگی۔

متنقل مزاج ہونے کا مطلب ہے کہ تم طے کر چکے ہوکہ اب زندگی مزید نہیں ہے،
کہ تم فل شاپ تک آ چکے ہو، تم زندگی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ تمہیں کوئی نئی شے دے، تم
اپنے دروازے بند کر چکے ہو۔ سورج امجرے گالیکن تم اس کی کرنوں کو اپنے کمرے ش نہیں
آنے دو گے۔ پھول کھلیں کے لیکن تم ان کی خوشہو سے غیر آگاہ ہی رہو گے۔ چاند آئیں گے
اور چلے جائیں مے لیکن تم جامد رہو گے۔ تم دریا ہولیکن تم تھم چکے ہو۔

در یا مظرمیں موسکا صرف تالاب همرا موا موتا ہے۔اس کی دجہ یہ ہے کہ

" جھے نہیں پا" پروفیسر نے کہا۔ "میں تو اس وقت اپنے گر سے 70 میل دور ہوں۔"

منطقی ذہن اس طرح کام کرتا ہے۔ وہ یک سمتی ہوتا ہے۔ زندگی کیر جہتی ہے۔
اسے محدود مت کرو۔ اسے لکیر کی طرح مت جیو۔ اس کی ساری جہتوں کوجیو، اس طرح تم
منطہراؤ کے حامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ زندگی پیرا ڈوکسیکل (Paradoxical) ہے۔ یہ ایک لمح
خوثی ہوتی ہے اور دوسرے لمح غم۔ اگرتم بہت تظہراؤ والے ہو، بہت مستقل مزاج ہوتو پھر
مشہیں مسکراتے رہنا چاہیے، خواہ تمہارا دل رو رہا ہویا مسکرا رہا ہو۔ جہیں مستقل مزاج ہوتا

میں نے سا ہاس کی بیوی ہررات اس کا منہ بند کرتی ہے کیونکہ وہ سوتے میں بھی مسکراتا رہتا ہے۔ اگرتم سارا دن ایسا کام کرو گے تو فطری بات ہے رات کوتم ایک وم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ یہ ایک فکسٹہ پیٹرن بن جاتا ہے۔

زندگی غم پرجی مشتل ہے ۔ اور غم بھی خوبصورت ہے۔ یہ اپنی ہی گہرائی کا، دکشی
کا، ذائے کا حامل ہے۔ وہ انسان زیادہ مفلس ہے جوغم سے واقف نہیں ہے۔ وہ مفلس ہے،

بہت مفلس۔ اس کی بہتی سطی ہوگی، اس کی بنسی گہرائی کی حامل نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے

کہ گہرائی غم سے آتی ہے۔ جو فخض غم سے واقف ہوتا ہے، وہ بنتا ہے تو اس کی بنسی گہرائی کی
حامل ہوتی ہے۔ اس کی بنسی میں اس کے غم کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اس کی بنسی زیادہ رتگین
موتی ہے۔

جو شخص زندگی کو اس کے پورے بن کے ساتھ جیتا ہے، وہ ایک قوس قزح ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتوں رنگ جیتا ہے۔ وہ تشہراؤ کا حامل نہیں ہوتا۔

اتیشا تہمیں ایک انتہائی تخیراتگیز شے دے رہا ہے، انتہائی قیمتی شے دے رہا ہے۔
زندگی کے ہرمُوڈ (Mood) کوجیو، وہ سب تمہارے موڈ ہیں اور سب تمہاری نشو ونما میں پکھنہ
پکھ حصہ لیس کے۔ کسی چھوٹی سی جگہ میں محدود مت رہو۔ چھوٹی سی جگہ کتنی ہی پُرسکون اور
آ رام دہ گتی ہو، اس میں محدود نہ رہو۔ مہم کھ بنو۔ زندگی کے ہر رخ کو تلاش کرو، زندگی کے
سارے پہلوؤں کو تلاش کرو۔

کہا گیا ہے کہ تاول کی اچھے انسان کے بارے میں نہیں لکھا جا سکتا \_ اور بدی اس کے بارے میں نہیں لکھا جا سکتا \_ اور بدی ہوتا ہوں آدی حقیقتا زندگی کا حامل نہیں ہوتا۔ تم اس کے بارے میں تاول کیا لکھ سکتے ہوں زیادہ تم اس کے لیے کیریکٹر سرفیٹیکیٹ لکھ سکتے ہوکہ وہ اچھا ہے \_ اور بیہ ہاس کی ساری زندگی ۔وہ کی زندگی کیٹر جہتی سے محروم ہوتا ہے۔

343

جیو، اور جو پکھ ممکن ہے، ہونے دو گاؤ، ناچو، چیخو، رؤو، ہنسو، محبت کرو، مراقبہ کرو. تعلق قائم کرو، تنہا رہو۔ بازار میں جیوادر بھی بھار پہاڑوں میں جیو۔

زعر کی مختصر ہے، جتنا ممکن ہوا سے بھر پور اغداز سے جیو اور متعقل مزاج بننے کی بالکل کوشش ندکرو۔ متعقل مزاج، مختبراؤ والا آ دی بہت مفلس ہوتا ہے۔ بلاشبہ معاشرہ مختبراؤ والا آ دی بہت مفلس ہوتا ہے۔ بلاشبہ معاشرہ مختبراؤ والا آ دی کا احر ام کرتا ہے کیونکہ اس کے حوالے سے پیش گوئی کی جا حتی ہے۔ حبہیں پتا ہوتا ہے کہ آنے والی کل وہ کیا کرے گا۔ اس کوآ سانی سے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ حبہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے بٹن وبانے سے وہ کیا کرے گا۔ وہ مشین ہوتا ہے، وہ تی بھی انسان نہیں ہوتا۔ تم اسے آن آ ف کر سکتے ہو، اور وہ تمہارے مطابق ممل کرے گا، وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔

معاشرہ تھیراؤ دالے آدی کا احر ام کرتا ہے۔ معاشرہ تھیراؤ کو' کردار' کہتا ہے۔ جبکہ حقیقی آدی کی کردار کا حامل تہیں ہوتا۔ حقیقی آدی کردار کے بغیر (Characteriess) ہوتا ہے یا کردار سے مادرا ہوتا ہے۔ حقیقی انسان کردار کا متحمل تہیں ہوسکتا۔ اس کی وجہ سے ہے کہ کردار کو صرف زندگی کی قیمت پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگرتم زندگی کو ترک کر دوقو تم کردار کے حامل ہو سکتے ہو۔ اگرتم زندگی کو ترک نہیں کرتے تو تم کئی کرداروں کے حامل تو ہو گے، لیکن تم کردار کے حامل تی ہو سکتے ہو؟ تم کردار کے حامل کیمے ہو سکتے ہو؟ زندگی تو ہر لیمے نئی ہوتی ہے، اور تم بھی۔

معاشرہ تمہارا احر ام نہیں کرے گا، تم قابلِ احر ام شہری نہیں ہوگ \_ لیکن کے پروا ہے؟ صرف میڈیا کر لوگ بی معاشرے سے طنے والے احر ام کی پروا کرتے ہیں۔ حقیقی انسان کوصرف ایک شے کی پروا ہوتی ہے، اور وہ سے کہ میں اپنی زعرگی بی رہا ہوں یا نہیں، میں اسے اپنے وژن کے مطابق بی رہا ہوں یا نہیں؟ سے میرکی زندگی ہے اور میں اپنا فرمدوار ہوں۔

345

344

سب سے اہم ذمد داری نہ ملک کے لیے ہ، نہ چی کے لیے، نہ کی شخص کے لیے۔ فہد داری اپنی روشن میں لیے ۔ فہد داری میہ ہے کہ جہیں اپنی زندگی اپنی روشن میں گزارنی ہے اور جہیں جہال زندگی لے جائے وہیں جانا ہے، بغیر کس جھوتے کے۔

کردار دالا آدی مجھوتے کرتا ہے۔اس کا کردار پکھٹیں ہوتا سوائے معاشرے کو بیہ ضانت دینے کے کہ' میں خطرناک ٹبیں ہوں۔' وہ معاشرے پر داضح کر دیتا ہے۔' میں کھیل کے اصولوں کو مانوں گا، میں کھل طور پر حاضر ہوں۔''

پٹرٹ کردار کا حال ہوتا ہے، اِی لیے اُس کا احر ام کیاجاتا ہے۔ دانا انسان کی کردار کا حال ہیں ہوتا، ای لیے اے تعلیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ستراط دانا انسان ہے، لاؤ ترودانا انسان ہے، لاؤ ترودانا انسان ہے، لیکن انہیں تعلیم کرنا بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی وجہ سے کہ وہ اپنے چھے کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ وہ کی خانے میں نہیں ساتے، وہ خالص آزادی ہوتے ہیں۔ وہ آتان پر اُڑتے ہوئے برندوں جسے ہوتے ہیں، وہ قدمول کے کوئی نشان نہیں چھوڑتے ہیں۔

مرف بہت ہی کم حماس روحوں کو دانا انسان گرو کی حیثیت سے ماتا ہے کیونکہ میڈیا کرتو پیڈٹ کی چیروی کرتے ہیں۔ صرف بہت ذہین لوگ ہی خود کو کی دانا انسان کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ دانا انسان کی کردار کا حال نہیں ہوتا اور وہ تہاری کی تو قع کو پورا نہیں کرسکتا۔ یہ لازی ہوتا ہے کہ دہ تہمیں اشتعال دلائے، یہ لازی ہوتا ہے کہ دہ تہمیں کی طریقوں سے ہلا ڈالے اور یکھیر کر کہ دہ تہمیں مایوس کرے، یہ لازی ہوتا ہے کہ دہ تہمیں کی طریقوں سے ہلا ڈالے اور یکھیر کر

وہ دھیرے دھیرے شہیں بھی اپنی طرح آزاد بنا دیتا ہے۔

### گندے لطفے مت ساؤ

اتیھا کہتا ہے: ''گذے لطیفے مت ناؤ۔' اتیھا کہنا چاہتا ہے کہ کی کے بارے میں کوئی بات مت کرو، جب کوئی شخص موجود نہ ہوتو اس کی برائی مت کرو، کی کی غیبت مت کرو۔ اتیھا کہتا ہے کہ اراد تا کی کو دکھ دینے کی غرض سے کی کے بارے میں افواجیں مت کو دکھ دینے کی غرض سے کی کے بارے میں افواجیں مت کھیلاؤ کیونکہ یہ فہان جمیں ہوتا، یہ ول بہلانے والی با تیں جمیں ہوتیں، یہ مزاح جمیں ہوتا۔ اتیشا حس مزاح کے خلاف جمیں ہوسکتا۔ ورحقیقت اتیھا جسے انسانوں نے دنیا کو بہترین فہی مزاح عطا کیا ہے۔ فلاف نہیں ہوسکتا۔ ورحقیقت اتیھا جسے انسانوں نے دنیا کو بہترین فہی مزاح عطا کیا ہے۔ اتیھا کا تعلق گوتم بدھ کی روایت سے ہے۔ زین لوگوں کا تعلق گوتم بدھ کی روایت سے ہے۔ زین لوگوں کا تعلق گوتم بدھ کی روایت سے ہے۔ کی طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ یہ مکن نہیں ہے، کی طور مرحم ہے جس نے مزاح کو لوجا کے طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ یہ مکن نہیں ہے، کی طور

پس میر سوتر الطینوں کے حقیقاً خلاف نیس ہوسکا۔ بیاتو ان لوگوں کے خلاف ہے جو لطینوں، اور جھوٹی باتوں کے ذریعے دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہدرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لطینے کی نفسیات میں گہرااترو، لطینے کے چیچے موجود جواز کو جانو۔ یہی بات ایک مطلب ہے کہ لطینے کی نفسیات میں گہرااترو، لطینے کے چیچے موجود جواز کو جانو۔ یہی بات ایک ہزار سال بعد سگمنڈ فرائیڈ نے کہی ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ کا خیال ہے کہ جب تم کی کے بارے میں لطیفہ سناتے ہوتو پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ تم جارح ہو، تم میں خصہ ہے، تم مصنوعی انداز میں مزاحیہ انسان ہونے کی اداکاری کررہے ہولیکن حقیقاً تم جارح ہو۔

تاہم باہر سے کی کے بارے میں یہ فیملٹیس دیا جا سکتا، صرف سبی ج ہو سکتے

346

مو \_ اگرتم كى شخص كو يريشان كرنا، دُكه دينا جاست مو،كى كوگزىد كينجانا جاست مو، اگر مزار کے بہروپ میں تشدد ہے تو اس سے بچو۔ تاہم اگر تشدد نہیں ہے، صرف خالص مراح ہے، زندگی کو پنجیرگ سے نہ لینے کی حس ہے تو چرکوئی مسلہ نہیں ہے۔ اگر کسی دن اتیشا جھے ملاتو میں اسے چند لطیفے ساؤں گا، اور میراخیال ہے کہ وہ ان سے لطف ائدوز ہوگا۔

لطفے ایے ہو کتے ہیں کہ ان میں تشدد نہ ہو، اوروہ خالص مزاح ہوں۔ بعض ادقات سطح سے دوسروں کو بید خیال گزرتا ہے کہ تعوز اتشدد ہاں میں، لیکن دوسروں کی سوچ کو توجرمت دو، بدر یکھو کرتمہارا ارادہ، تمہاری نیت کیا ہے۔ بینیت کا سوال ہے۔ تم غصر دلانے کی نیت ے مسرا سکتے ہو، تب مسراجٹ گناہ بن جائے گی۔ اگر گہرائی ش تشدد کی خوا بش بوتو ہر شے گناہ بن عتی ہے۔ اگر گہرائی میں زندگی میں مزید خوشی، مزید ہنی تخلیق کرنے کی خواہش ہے تو ہر شے نیکی بن سکتی ہے۔

میرا اپنا ایقان ہے کہ ہمی سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔ ہلی شہیں پوجا کے قريب تركي آتى ہے۔ درحقيقت جبتم پورے ہوجاتے مبصرف اللي تم ميل في رہتى ہے۔ تم ہر شے میں اوھورے رہتے ہو \_ حدتویہ ہے کہ محبت میں بھی۔ تاہم جبتم دل کی محرائی سے منتے ہو، جب تہارے وجود کے سارے ھے بسمانی، نفسیاتی، روحانی ھے ہای مں شامل ہوتے ہیں، تو پھران میں ایک عظیم ہم آ جنگی ابحرتی ہے۔

اسی لیے تو بلسی سکون دیتی ہے \_ اور سکون روحانی شے ہے۔ بلسی شہیں زمین پر لے آتی ہے۔ بلی جہیں تمہارے دوسروں سے زیادہ مقدس ہونے کے تصور سے بیچے لے آتی م بنی تهمیں حقیقت جیسی ہے، اس تک لے آتی ہے۔ جب تک تم دنیا کوایک کا مُناتی لطیفہ نہیں مجھو گے، تب تک تم حتی جد کو بچھنے سے قاصر رہو گے۔

میں سارے کا سارالطیفوں کے لیے ہوں، میں سارے کا سارا بھی کے لیے ہوں۔ اتیشا کہنا چا ہتا ہے کہ متشدد مت بنو، اپنے لفظوں میں بھی متشدد مت بنو۔ لطفے سا رے ہوتو تشدومت بنو کونکہ تشدومز پرتشروکوجم ویتا ہے، غصر مزید غصے کوجم ویتا ہے۔اس ے ایک منوس چکرجنم لیتا ہے، جس کا کوئی اختیام نہیں ہوتا۔

### موقع كاانتظارمت كرو

347

#### اتيشا كهتا ہے:''موقع كاانتظارمت كرو''

اس کی وجہ سے کے موقعہ ہے"اب" موقعہ ہے" یہال" پی جو کہتے ہیں: "ہم موقع کا انظار کررے ہیں''، وہ دھو کے باز ہیں، اور وہ کی دوسرے کونیس ایے آپ کودھوکا دےدے ال

موقعہ کل نہیں آئے گا۔موقعہ تو پہلے بی آچا ہے، بیتو جمیشہ سے موجودر ہا ہے۔ بیتو اس وقت بھی موجود تھا، جبتم نہیں تھے۔ ہتی ایک موقع ہے۔ ہونا موقعہ ہے۔ موقع كا انظارمت كرو\_

یہ مت کو " ش کل مراقبہ کروں گا، میں کل محبت کروں گا، میں کل ہستی کے ساتھ رقصال تعلق (Dancing Relationship) قائم كرول كان كل كيون؟ كل توجمي نهيل آتى-اب كيون مبين؟ التواكيون؟ التواذبين كي ايك جال ب، وهمهين الثكاع ركهما إداس دوران موقد نکل جاتا ہے۔ آخرتم موت تک بھنے جاتے ہو، اور پھر کوئی موقد نیس بچتا۔

ماضى ميں اليا بہت مرتبہ مو چكا ہے۔ تم يهال في بيس موء تم كئى بارجنم لے سكے مو اور کی بارمر کے ہو۔ ہر بار ذہن ایک بی جال چھار ہا ہے، اور تم اب تک کھ جیس مجھے۔ اتيشا كبتا ب: "موقع كانتظارمت كرد"

اوشو (گرورجنیش)

349

یقیوں پر تقید کرو کوئکہ یقین خوبصورت الفاظ کے چھیے چھیائے گئے شک کے سوا کھے نہیں ہوتے کی کے یقین برتو تقید کرولین اس کے جروے برتقید مت کرو۔

وونوں میں کیا فرق ہے؟ مجروسر محبت کی کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ یقین صرف عقلی رسائی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کے: "میں فلال شے پر یقین رکھتا ہوں کوئکہ اس کے جوت موجود ہیں۔" تب اس بر تقید کرو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جوت صرف یقین کو ابت کرتے ہیں۔لیکن جب کوئی کے "میں بھگوان سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے پانہیں کہ میں کیول بھگوان سے محبت كرتا مول لى مجھے بھاوان سے حبت بے مل عبت مل مول"

پی جب بھی تم کی کومبت میں دیکھو، کی کو جروے میں دیکھوتو اس پر تقید مت كرو- تقيد كرنا أسان ب، كى معاملة محبت يرز جر كهينكنا آسان ب-تاجم تم نبيل جانة كه تم تباه كاربن ع بهورتم نهيل جانة كرتم ايك انتنائي خوبصورت شيكوتباه كر ع بهوتم في گلب کے چول پر بھاری پھر چینک دیا ہے۔

会器会

## ول يرچوٺ نه لگاؤ

348

اتینا کہا ہے لوگوں کے ذہنوں پر تقید کرو، ان کے نظریات پر تقید کرو، ان کے نظام ہائے فکر پر تفید کرو، ہر چیز پر تقید کرو \_ لیکن بھی کی کی مجت پر تقید نہ کرو، بھی کی کے مروے بتقدمت كرو-

اس لیے کہ محبت قیمتی ہے، مجروسہ بہت قیمتی ہے۔اے تباہ کرنا، اس پر تقید کرنا، ا سے تو ڑ پھوڑ دینا ، کمی کو پہنچایا جائے والا سب سے بڑا نقصان ہے۔

تم ذبين پر تقيد كر سكتے ہو\_اس پر تقيد كى جانى جانے سے ليكن دل پرنہيں - جب بھی تم کوئی دل والی شے دیکھوٹو اس پر تقید کرنے کی ترغیب سے بچو-

لوگوں کا معاملہ اس کے بالکل الث ہے۔ وہ تمہارے نظرتے کو برواشت کر سکتے ہیں، وہ تہارے ذہن کو برواشت کر سکتے ہیں، لیکن جس کھے وہ تہاری محبت کو و کھتے ہیں، تہارے جروے کو و کھتے ہیں، وہ تم پر چھ دوڑتے ہیں۔ وہ تمہارے جروے کو برداشت نبیں کر عقے۔ وہ کہیں گے کہ یہ بیٹا س (Hypnosis) ہے، وہ کہیں گے کہ تم بیٹا ٹا زُدُ ہو، تم رهوكا كها چكے موءتم سراب مل جي رہے مو۔ وہ كہيں كے كر محبت تو پاكل پن ہے، محبت تو اندهي ہ، منطق آ تکھیں رکھتی ہے اور محبت اندھی ہے۔

یج اس کے بالک اُل ہے۔ منطق اعراق ہے۔ اس پر تقید کرو! محبت آ تھیں رکھتی ہے، صرف محبت آ محمیس رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے کہ محبت بھگوان کود کیرسکتی ہے لوگ ہی پھوٹو کررہے ہیں، حقیقت میں، واقعی میں بھی پھوٹو کررہے ہیں۔ باس
کی شخص کی بے عزتی کرتا ہے، وہ گھر آ کر سارا غصہ بیوی پر اتار دیتا ہے، بلا وجہ اے ڈائٹا،
جھڑکتا یا ارتا پیٹتا ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی وجہ بھی ڈھوٹڈ تکا لے، اور ایسی وجو ہات بڑی
معمولی ہوتی ہیں۔ یہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ہے یا روٹی جلی ہوئی کیوں ہے۔ وجہ پھی
بھی ہوسکتی ہے۔ آٹا گوئد جے ہلتی کیوں ہو! وہ وجہ ڈھوٹڈ تکالے گا، اور وہ خود کو یعین ولا لے
گا کہ اس کا غصہ بلا وجہ ہے جواز نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ اصل وجہ یہ ہے،
گا کہ اس کا غصہ بلا وجہ ہے باس پر غصہ ہے لیکن باس ایک بااختیار، طاقتور انسان ہے، اس کی
کچھ کہنا خطر تاک ہوسکتا ہے، وہ اسے لوکری سے تکال بھی سکتا ہے۔ چنا نچے جب باس اس کی
ہوسکتا کے وہ اس کا غصہ بیوی پر اتار رہا

351

اگر معاملہ مغرب کا ہوتو ہوی بھی اس پر چڑھائی کر سکتی ہے۔ تاہم اگر سے معاملہ مشرق کا ہوتو ہوی کھی اس پر چڑھائی کر سکتی ہوں کو مشرق بیں شوہروں کو مشرق کی ہوتوں سے کہتے ہیں کہ انہیں شوہروں کو بھاوان تصور کرنا جا ہیں۔ یوی پھٹے ہیں کہ سکتی۔ اسے بچ کے سکول سے واپس آنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے، پھر دہ اس کے ساتھ دہ چھکرے گی جو دہ اپ شوہر کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ دہ بچ کو مارتی بیٹی ہے۔ بچ کو سکول سے واپس میں دیر ہوگئی ہے، اس کے کیڑے پھر پھٹے ہوئے جی اس نے کیڑے پھر پھٹے ہوئے جیں، اس نے دوبارہ یہ یا دہ کیا ہے ۔ کوئی بھی دجہ بنا کر دہ اسے مارسکتی ہے۔ وہ برے لاکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا!

اور بچد کیا کرسکتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں جائے گا اوراپنے کھلونے تو ڑ دے گا۔ اس طرح غصہ خطل ہوتا ہے۔

(اتيشا كهتاج: "جيزول كونتقل مت كرو-" أ

وگرنے تنہاری ساری زندگی شقلی ہی شقلی ہوگی۔ ذمہ داری قبول کرو، خطرہ مول لو۔ صورتحال کا سامنا کرو، قیمت خواہ کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔

(اتيشا كبتابي: "پنداورنالپندمت ركو-")

مرف ہوؤ، بااخلاق ہوؤ، تعقبات کے ذریعے نفلے مت کرو، اپنی پند تا پند کے

#### 8.3.626

350

اتيشا كهتا ب: " كان كابوجه يل برمت لادو-"

(لوگ بھیشہ قربانی کے بکرے ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مضوط انسان
کو جواب نہیں دے سکتے ، وہ غریب شخص سے اس کا انتقام لیتے ہیں۔)

ایک شخص کسی بادشاہ کا درباری مسخرہ تھا۔ درباری سخرے کی کسی بات پر
بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے ہیں مسخرے کو تھیٹر مارا۔ مسخرے کو
پرداخصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس تھیٹر کا بدلہ ضرور لے گا۔ تا ہم
بادشاہ کو تھیٹر مارنے کا مطلب سیدھا سیدھا موت کے گھاٹ اثر جانا
تھا۔ درباری مسخرے نے اپنے ساتھ کھڑے آدی کو تھیٹر مارا۔
وہ آدی چرانی سے بولا: ''میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جوتم نے جھے تھیٹر
مارا ہے؟''
کھڑے شخص کو تھیٹر مارود۔ وہ یا بہت بڑی ہے۔ جب ہماری دوبارہ تھیٹر
کھڑے شخص کو تھیٹر مارود۔ وہ یا بہت بڑی ہے۔ جب ہماری دوبارہ تھیٹر
کھڑے شخص کو تھیٹر مارود۔ وہ یا بہت بڑی ہے۔ جب ہماری دوبارہ تھیٹر
کھڑے شخص کو تھیٹر مارود۔ وہ یا بہت بڑی ہے۔ جب ہماری دوبارہ تھیٹر

مثبت احماسات کوآسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔

اور تمام دو یول ، محو یول (Dualities) سے ماورار مائی اتیشا اوردوسرے تمام عظیم گردؤں کی حتی منزل ہے۔

353

اتينا كهتا ب: "شيطان ع بجو-"

انا کوشیطان کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ یادر کھو، زندگی کے ہر لیے میں یادر کھو کہ انا بہت باریک ہوتی ہے اور بڑے شاطرانہ طریقوں سے بار باروایس آ جاتی ہے۔ یہ آخر تک تمہارا بیجیا کرتی ہے۔ بدآ خرتک اس امید میں رہتی ہے کہتم جال میں پھن جاؤ گے۔ اس سے

شروع میں صرف چند لحول کے لیے "دمین" کے بغیر جینے کی کوشش کروے تم باغ کی ز من من صرف ایک سوراخ کودر ہے ہو۔ صرف سوراخ کھودو، صرف کھودنا بن جاؤ، اور بھلا دو كد "ش يكام كررها بول" كام كرنے والے كو عائب بوغانے دو تم وحوب ش لين پینے ہور ہے ہو کے اور کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کھدائی چاری رہے گی۔ تم جران رہ جاؤ کے کداگرانا ایک محے کے لیے بھی غائب ہو سکے تو زندگی الوبی بن جاتی ہے۔

نہاتے ہوئے، یانی کوایے اور گرنے دو، لیکن "هیں" کی حیثیت سے وہاں مت ہوؤ۔ سکون میں رہو دمین کو تھوا دو اور تم جران رہ جاؤ گے۔ یانی نہصرف تہمارے جم کو مفترک دے رہا ہوگا بلکہ بیتمہارے داغلی مرکز کو بھی شندا کردے گا۔

اگرتم ڈھونڈونو مہیں مرروز معمول کی زندگی میں بہت سے لیج ایے مل جائیں مے جب انا کو پرے دھرا جا سکتا ہے۔ تب خوشی اتنی زیادہ ہوگی کداگرتم نے ایک بارایسا کرلیا توتم اے بار بار کرسکو گے۔ رفتہ رفتہ تم اے بالکل چھوڑنے کے قابل ہو جاؤ کے تاونتیکہ ب بہت ضروری نہ ہو جائے۔ چر وہ رحموں والا دن بھی آتا ہے جب حمیس یا چاتا ہے کہانا تو كى صورت ضرورى نبيل ربى \_ تم اے آخرى بار خدا حافظ كہتے ہو \_ جس دن انا مرتى ہے، تم لاذات کی منزل پر پہنے جاتے ہو، جو کہ تہاری حقیقی ہتی ہے۔ کوئی شے تہاری حقیق ہتی نہیں ہے۔نہ ہونا عی پہلی بار ہوتا ہے۔

352 تحت نفیلے مت کرد لم برمعا مے کا فیصلہ اس کی خصوصیات کی بنیاد پرکرد باس طرح تمہاری زندگی سے کاحس یا لے گی جہاری زندگی سے کی قوت یا لے گی۔

راتيفا كبتا ب: "برى أراء وتصورات مت ركفو"

ماری آراء، مارے تصورات برے ہیں، غلط ہیں۔ زندگی کوتصورات کے بغیر جینا چاہے۔ زندگی کوحقیقت سے براو راست تعلق میں جینا چاہے۔ تا ہم اگر ایساممکن نہیں ہوت پر کم از کم برے تصورات تو مت رکھو۔

رے تصورات کیا ہیں؟

اليے تصورات جن كى جزيں تعصب ، نفرت ، غصے ، لا مج ، تشدد على مول-ملى بات توبي ہے كىكى تتم كے تصورات مت ركھو۔ جينے كے كى فلفے كے بغير زندگی کو جیو۔ زندگی کو جینے کے لیے کسی فلفے کی ضرورت نہیں ہے۔ درحقیقت بہترین اور شاندارزندگی وہ ہے جسے کسی فلنفے کے بغیر جیا جاتا ہے سادہ،معصوم، بے ساختہ۔

تاہم اگر ابھی ایمامکن نہیں تو پھر کم از کم غلط تصورات کوتو چھوڑ دو\_تحصبات کے وسلے مت جیو، غصے کے وسلے مت جیو، نفرت کے وسلے مت جیو، لا کچ اور ہول (Ambition) کے ویلے مت جیو، خوابوں کے ویلے مت جیو۔ زیادہ ٹارل ہوؤ، زیادہ حقیقت پیند ہوؤ۔ اک ذرازیادہ چوس ہوؤ، جمل کاشعوری طور پرمشاہدہ کرو۔اس کی دجہ یہ ہے کہ جمل اعمال کے ایک سلط کوجنم دیتا ہے۔ تم جو کھ کرتے ہو، وہ دنیا بی ش رہ جاتا ہے، خواہ تم چلے گئے ہودنیا ے۔اس کی وجہ بیے ہے کہ سلسلہ برقر ارر ہتا ہے۔اگرتم دنیا میں کوئی خوبصورت عمل نہیں کر سکتے تو كم ازكم كوئى بدصورت عمل بحى ندكرو-

سب سے اعلیٰ امکان میر ہے کہتم تصورات کے بغیر جیو، صرف جیو، صرف ہوؤ۔ دوسرا بہترین امکان سے ہے کہ کم از کم منفی سے کو چھوڑ دو اور شبت سے کے مطابق عمل کرو۔ رفتہ رفتہ تم دیکھو کے کہ اگرتم منفی کو چپوڑ کتے ہوتو شبت کو بھی چپوڑا جا سکتا ہے۔ در حقیقت منفی کو چیوڑ نا شبت کوچھوڑنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔

جو فخص نہیں کو چھوڑ سکتا ہے، وہ ہاں کو آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے كه بال سے زيادہ نہيں انا كومضبوط كرتى ہے۔ جو مخص غصے، نفرت اور لا کچ كوچھوڑ سكتا ہے، وہ تهميل سمندر ملے گا۔ سمندر بي سمندر بميشه موتا ب\_تم ينهيل كه سكت، "وه تحا" تم ينهيل كهر سكتية " وه موكار" تم اس كے ليے صرف ايك على زمانداستعال كر سكتے مو: زمان حال وه

وهرم کی ساری جبتو میں ہے۔اے پانے کی جبتو جو کہ تھ کے ہے۔ ہم نے ایس چے ول کو قبول کر لیا ہوا ہے جو کہ حقیقا نہیں ہیں، اور ان میں سے سب سے بدی اور سب سے

اور بلاشبراس کا سامی جمی بہت بڑا ہے ۔ سامیموت ہے۔

جولوگ موت کو براہ راست مجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مجمی اس کے اسرار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ اندھرے سے اور رہے ہوں گے۔ اندھراغیر وجودی ہوتا ہے، تم اس سے لانہیں کتے۔روشی لاؤ،اندھرانہیں رہے گا۔

ہم انا سے کسے واقف ہو سکتے ہیں؟ اپنی ہتی میں تعوزی می مزید آ مجی لاؤ۔اب تك تهميس بركام خودكار انداز مين كرنا بوگا، اور چا لي تمبارے پاس ب- اگرتم چل رب بوتو روبوك كى طرح مت چلو-اس طرح مت چلوجيے تم بميشہ چلتے رہے ہو، ميكائى اعداز ميں مت چلو۔اس میں تھوڑی ی آ گھی لاؤ، رفآر کم کرو، ہرقدم پورے شعورے اٹھاؤ۔

كوتم بدھائي چيلوں سے كہاكرتا تھاكہ جبتم اپنا باياں پاؤں اٹھاؤ توول ميں كہو "بايال-" جبتم اينا دايال ياوَل المحاوَ توول ش كهو،" دايال-" كمررفة رفة لفظ غائب مو

چھوٹے چھوٹے کامول میں اسے آزماؤے تم سے بڑے کاموں کی تو قع بھی نہیں ب- كماتے ہوئے، سائس ليتے ہوئے، تيرتے ہوئے، چلتے ہوئے، گفتگو كرتے ہوئے، باتیں سنتے ہوئے، اپ لیے کھاٹا پکاتے ہوئے، اپنے کیڑے دھوتے ہوئے ان سارے كامول كوغير خودكار (Deautomatize) بنا لو- اس لفظ غير خودكاركو ياد ركمو، بي آگاه مون كا مکل راز ہے۔

ذ بن ایک روبوث ہے۔ روبوٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ذبن اس طرح سے کام رتا ہے۔ تم کھ کھے ہوتو جبتم کے رہے ہوتے ہوتو شروع میں تم آگاہ ہوتے ہو۔ مثال

## موت انا کا سایہ ہے

موت کے بارے میں جانے والی کیلی بات یہ ہے کہ موت ایک جموث ہے۔ موت وجود نہیں رکمتی، برایک انتہائی وہم وگمان والی شے ہے۔موت ایک اور جموث کا سابہ ہے۔اس جموث کا نام انا ہے۔موت انا کا سامیہ ہے۔چونکہ انا ہوتی ہے اس لیے ایسا لگا ہے كرموت نے بحى ہونا ہے۔

موت کو جانے کا ، مجھنے کا رازموت ش نبیں ہے میمیں انا کے وجود پر گراغور کرنا ہوگا۔ تہیں و کھنا ہوگا، مشاہرہ کرنا ہوگا، آگا، ہونا ہوگا کرانا کیا ہے۔ جس روزتم یا جاتے ہو كەانانبىل ب، نەبى مجى تقى يەاس كىيەموجودلىق بىكىم آگاەنبىل مورىياس كىيەموجود لگتی ہے کہ تم خود اپنی ہتی کو اعر میرے میں رکھتے ہو۔ جس روز یہ بھھ آجائے کہ انا بے شعور ذہن کی پیداوار ہے، انا عائب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بی موت بھی عائب ہو جاتی

"حقیق تم"ابدی ہے۔ زندگی نہ تو جنم لیتی ہے اور نہ بی مرتی ہے۔ سمندر برقرار رہتا ہے، لہریں آتی جیں، چلی جاتی ہیں \_ لیکن سوال یہ ہے کہ لہریں کیا ہیں؟ لہریں صرف صورتیں (Forms) ہیں، ہوا سمندر سے کمیل رہی ہوتی ہے۔ لہری ٹھوس وجود کی حامل نہیں ہوتیں۔ ہم بھی ایے بی ہیں، لہریں ہیں، کھیل کی چزیں ہیں۔

تاہم اگر ہم لیر کے بیچے گرائی میں ویکسیں تووہاں ایک مندر ہوتا ہے اور اس کی ابدی گرائی ہوتی ہے اور اس کا ناپا نہ جا کئے والا جمید ہوتا ہے۔ اپنی ہتی کی گرائی میں جما تکو،

کے طور پر اگرتم تیرنا سکھتے ہوتو تم بہت چوس ہوتے ہو۔ اس کی دجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ یا اگرتم کار ڈرائیو کرنا سکھتے ہوتو تم بہت چوس ہوتے ہو۔ تمہیں چوکس ہوتے ہو۔ تمہیں چوکس ہوتا ہے۔ سٹیئر تگ چوکس ہوتا ہے۔ سٹیئر تگ ویل، سڑک، را بگیر، ایکسلر بٹر، بریک، کلی تمہیں ہر چیز ہے آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ یادر کھنے کو بہت ی چیز میں ہوتی ہیں، اور تم زوس ہوتے ہو، اور غلطی کرنا خطرناک ہوسکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے، ای لیے تمہیں آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے، ای لیے تمہیں آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے، ای لیے تمہیں آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہمت خطرناک عمل ہوتا ہے، ای لیے تمہیں آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہمت خطرناک عمل ہوتا ہے، ای لیے تمہیں آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہمت خطرناک عمل ہوتا ہے، ای لیے تمہیں آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہمت خطرناک عمل ہوتا ہے، ای لیے تمہیں آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ تا ہم جب تم ڈرائیونگ سکھ جاتے ہو

اسے ہم سکھنا کہتے ہیں۔ کسی کام کوسکھنے کا مطلب سے ہے کہ اسے شعور سے روبوث
کی طرف خطل کر دیا گیا ہے۔ سکھنا یہی چھ ہے۔ جب ہم کسی کام کوسکھ جاتے ہوتو وہ تہارے
شعور کا حصہ نہیں رہتا، وہ لاشعور کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اب لاشعور اسے کرسکتا ہے، اب تہارا
ذہن کھ اور سکھنے کے لیے فارغ ہے۔

تواس آ گاہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تب تمہارے ذہن کا روبوٹ حصراسے سنجال لیتا ہے۔

میمل اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ بصورت دیگر تم صرف ایک شے سے ساری زندگی ڈرتے رہو گے۔ ذہن عظیم خادم ہے، ایک عظیم کمپیوٹر ہے۔ اسے استعال کرولیکن یا در کھو کہ اسے تم پر غالب نہیں آ جانا چاہیے۔ یا در کھو کہ تہمیں آگاہ رہنا ہے، ایک دروازہ کھلار کھنا ہے کہ جہاں سے تم روبوٹ سے باہر آسکو۔

اس دروازے کو کھولنا مراقبہ کہلاتا ہے۔ تاہم یادر کھوروبوث بہت چالاک ہے، وہ مراقبے کو بھی اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے۔ جب تم اسے سیھے جاؤ گے تو ذہن کیے گا،''اب تم اس کی قکر مت کرو میں اسے کرلوں گائم اسے جھ پر چھوڑ دو۔''

ذہن بہت چالاک ہے، یہ ایک بہت خوبصورت مشین ہے۔ یہ اچھا کام کرتی ہے۔ ورحقیقت ہماری ساری سائنس، اور ہماری علم کی نام نہاوتر تی انسانی ذہن جیسی کامل مشین نہیں بنا سکتی۔ ونیا کے عظیم ترین کمپیوٹر بھی ذہن کے آگے چھٹیس ہیں، معمولی ہیں۔

ز ہن تو ایک مجزہ ہے۔

لیکن جب کوئی شے بہت زیادہ طاقتور ہوجاتی ہے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے۔تم اس سے اور اس کی طاقت ہے اشنے بپتاٹائزڈ ہو سکتے ہو کہتم اپنی روح کو کھو بیٹھتے ہو۔ اگرتم مکمل

طور برفراموش کر چکے ہو کہ آگاہ کیے ہونا ہو آتا جنم لے چک ہے۔

انا سراسرعدم آگی کی حالت ہے۔ ذہن تہارے سارے وجود پر قابض ہو چکا ہے، وہ کینٹر کی طرح تم میں ہر طرف چیل چکا ہے، کی بھی نہیں بچا۔انا اعد کا کینسر ہے، دورج کا کینسر۔

اور واحد علاج \_ یاد رکھنا میں کہدرہا ہوں واحد علاج \_ ہم اقبد ہوں تم ذہن کے قبضے سے چند جھے چھڑا لیتے ہو۔ یہ عمل مشکل کین ولولہ انگیز ہے، عمل مشکل کین سحرانگیز ہے، عمل مشکل کین چیز چھا ہے۔ یہ تمہاری زندگی میں ایک ٹئ خوثی لائے گا۔ جبتم روبوٹ کے قبضے سے اپناعلاقہ چھڑا لو گے تو تم جران رہ جاؤ کے کہ تم تو ایک بالکل مے مخص بنتے جا رہے ہو، کہ تہارا وجود نیا ہورہا ہے، کہ یہ ایک نیا جنم ہے۔

اورتم جران ہو کے کہ تمہاری آ محص زیادہ در کھے کئی ہیں، تمہارے کان زیادہ سکتے ہیں، تمہارے کان زیادہ سکتے ہیں، تمہارے ہاتھ زیادہ مجھو سکتے ہیں، تمہارا جم زیادہ محسوں کرسکتا ہے، تمہارا دل زیادہ عبت کرسکتا ہے ہم شخریادہ ہوجاتی ہے نیادہ ندصرف کمیت (Quantity) کے معتوں میں بھی بلکہ کیفیت (Quality) کے معتوں میں بھی نہمرف زیادہ ورختوں کود کھتے ہو بلکہ زیادہ گرا میں اسلامی کے معتوں میں بھی اسلامی کی ساتھ ہو۔ درختوں کا ہرا مجرا بن زیادہ ہرا مجرا ہوجاتا ہے۔ ندصرف سے بلکہ وہ چیکئے بھی لگتا ہے۔ ندصرف سے بلکہ درخت اپنی فردیت کا بھی حال لگتا ہے۔ ندصرف سے بلکہ اب تم اس کے ساتھ بات بھی کرسکتے ہو۔

ادرتم جنے زیادہ علاقے والی لیتے جاتے ہو، اتنا زیادہ تمہاری زندگی رگوں سے مجر جاتی ہے۔ تب تم ایک تو س قزح ہوت ہوں جاتی ہے۔ تب تم ایک تو س قزح ہوت ہوں جن شل ساتوں رنگ اور ساتوں سر موتے ہیں \_ پوری سرگم \_ تمہاری زندگی زیادہ امیر ہو جاتی ہے، کیر جہتی ہو جاتی ہے، اس میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ خوبصورت وادیاں اس میں ہوتی ہیں، خوبصورت چوٹیاں اس میں ہوتی ہیں۔ تم وسیح ہونے گئے ہو۔ جب تم روبوٹ سے اپنے مصے والیس لیتے ہو، تم زندہ ہونے لگتے ہو۔

یہ مراقبے کا مجمزہ ہے۔اے کھونانہیں چاہیے۔جن لوگوں نے اسے کھودیا ہے، قا زندہ نہیں ہیں۔زندگی کو ایمی شدت، ایمی مسرت میں جانتا ، یہ جانتا ہے کہ موت نہیں ہے۔

زئر گی کونہ جانے سے موت پیدا ہوتی ہے۔ زندگی سے لاعلمی موت کوجم ویتی ہے۔

ذرگ کو جانا، یہ جانا ہے کہ موت نہیں ہے، نہ بھی تھی۔ بھی کوئی فخص مرانہیں ہے۔ یہ بھی تھی۔ بھی کوئی فخص مرانہیں ہے۔ یہ بھی کہتا ہوں کوئی بھی مرے گا بھی نہیں۔ موت اشیا کی فطرت میں ناممکن ہے۔ صرف زعرگ ممکن ہے۔ ہاں، زعدگی صور تیں بدلتی رہتی ہے۔ ایک دن تم یہ ہوتے ہو، دوسرے دن وہ دو ۔ وہ بچہ کہاں ہے جو بھی تھے؟ کیا وہ بچہ مرگیا ؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ بچہ مرگیا ہے؟ بچہ نیس مراہے۔ تو بھر بچہ کہاں ہے؟ صورت تبدیل ہو بھی ہے۔ بچہ جو ہری طور پر اب بھی موجود ہے مراہے۔ تو بھر بچہ کہاں مردیا جوان مورت بن بھی ہو۔ بچہ اپنے سارے سس سیت موجود ہے، تا ہم نئی شروت اس پر چھا بھی ہے۔

ایک روزم بوڑھے ہوجاؤ کے تہاری جوانی کہاں ہے؟ مرکنی؟ نہیں، اب پھر کچھ رونما ہو چکا ہے۔ پڑھایا پی فصل لاتا ہے، پڑھایا اپنی دائش لاتا ہے، بڑھایا اپناحس لاتا ہے۔

پچے مصوم ہوتا ہے۔ مصومیت اس کا مرکز ہوتی ہے۔ جوانی توانائی سے چھکت رہی ہوتی ہے۔ بیاس کا مرکز ہے۔ پوٹھا ہے، سب پچھ جی ہوتی ہے۔ بیاس کا مرکز ہے۔ پوڑھا سب پچھ دیکھ دیکھ دیکھ چکا ہے، سب پچھ جانتا ہے، سب پچھ جی کا ہے۔ دالش شودار ہو چکی ہے۔ بیاس کا مرکز ہے۔ تاہم اس کی دانش ش تھوڑا حصہ اس کی جوانی کا بھی ہے، بید بھی چھلکتا ہے، بید بھی تابال ہے، بید بھی مرتش ہے۔ بید دھڑک رہا ہے۔ بید زندہ ہے۔ وہ تھوڑا سا بچ بھی ہوتا ہے، بید معصومیت ہے۔

اگر پوڑھا آوى جوان مجى نہيں ہے تو مجر صرف اس كى عمر ميں اضافہ ہوا ہے، وہ پوڑھا نہيں ہوا۔ وہ صائع كر چكا ہے۔ پوڑھا نہيں ہوا۔ وہ وقت ميں، عمر ميں تو بڑھا ہے ليكن بڑھا ہے ميں نہيں۔ وہ ضائع كر چكا ہے۔ اگر پوڑھا آ دى نيچ كى طرح معموم نہيں ہے، اگر اس كى آ تھموں سے وہ شفاف معموميت نہيں جملتی تو پھر وہ جيا بى نہيں ہے۔

اگرتم پورے بن میں جیو گے تو جالا کی اور عیاری فائب ہوجائے گی اور مجروسہ امجر
آئے گا۔ یہ پیانہ ہے اس بات کوجائے کا کہ کوئی شخص جیاہے یا نہیں۔ پچہ مرتا نہیں ہے،
صرف اس کی کا یا پلٹ جاتی ہے۔ جوانی بھی نہیں مرتی، صرف ایک ٹی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔
تہمارا کیا خیال ہے بوڑھا آ دمی مرتا ہے؟ ہاں! جم غائب ہوجاتا ہے کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا
کر چکا ہوتا ہے، تا ہم شعور سنر جاری رکھتا ہے۔

اگر موت حقیقت ہوتی تو ہستی سراسر لالین ہوتی، ہستی پاگل ہوتی۔ اگر بدھ مرتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہستی سے اتنی خوبصورت موسیقی، روشنی، عظمت، حسن، شاعری عائب ہو جاتی۔ تب ہستی نہایت احمق ہوتی۔ تب کیا معنویت رہ جاتی ؟ تب نشو وقما کیسے ممکن ہوتی ؟ تب ارتقا کیے حمکن ہوتا؟

بدھ ایک نایاب ہیرا ہے۔ ایسا ہیرا شاذ ہی ماتا ہے۔ الکوں لوگ کوشش کرتے بیں، اور صرف ایک فخض بدھ بنتا ہے ۔ اور پھر وہ مرجاتا اور سب ختم ہوجاتا تو پھر معنویت کیسی؟

نہیں، بدھ نہیں مرسکتا۔ ہے جذب ہوجاتا ہے، وہ گل میں جذب ہوجاتا ہے۔ ہ جاری رہتا ہے۔ اب تشلسل جسم کے بغیر ہے، کیونکہ ہا اتنا وسیج ہو چکا ہے کہ کسی جسم میں سا نہیں سکتا، سوائے کا نکات کے جسم کے۔ اب وہ صرف جوہر میں وجود رکھ سکتا ہے۔ وہ صرف خوشبو کی حیثیت سے وجود رکھ سکتا ہے، پھول کی حیثیت سے نہیں۔ وہ صورت کا حامل نہیں ہو سکتا، وہ صرف ہستی کی بےصورت ذہانت کی حیثیت سے وجود رکھ سکتا ہے۔

دنیا زیادہ ذہین ہو چکی ہے۔ بدھ سے پہلے یہ اتی ذہین نہیں تھی، کھ کی تھی اس یس۔ یموع سے پہلے یہ اتی ذہین نہیں تھی، لاؤٹرو سے پہلے یہ اتی ذہین نہیں تھی۔ ان سب نے اسے ذہانت عطاکی ہے۔ بدھ، مہاوی، پانجلی، اتیشا، لاؤٹرو، مکویا \_ سجی نے اسے چکھ نہ چکھ دیا ہے۔

دنياآ گاه مونے كا تناظر ب،ايك موقد بـ

اتیشا کہتا ہے: "موقع کا انظار مت کرو۔" اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا موقعہ ہے، ہم پہلے ہی موقعہ حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا سکھنے کا موقعہ ہے۔ ہے تودو تضادوں کا یکجا ہونا تا ہم وقت ابدیت کو جانے کا موقعہ ہے، جہم، بےجم کو جانے کا موقعہ ہے، مادہ، شعور کو جانے کا موقعہ ہے۔ خصہ ہمدردی سکھنے کا موقعہ ہے۔ ساری ہتی ایک موقعہ ہے۔ غصہ ہمدردی سکھنے کا موقعہ ہے کہ موقعہ ہے، اور موت انا ہیں جانے اور بیدد کیھنے کا موقعہ ہے کہ شراکت سکھنے کا موقعہ ہے ، اور موت انا ہیں جانے اور بیدد کیھنے کا موقعہ ہے کہ "میں ہوں یا میں نہیں ہوں۔ اگر میں ہوں، تو شاید ممکن ہے۔" تا ہم اگر تم پاتے ہو کہ "میں ہوں یا میں بول بالے ہوکہ "میں ہوں۔ اگر میں ہوں۔ اگر میں ہوں۔ اگر تم اس بے جسی کو اپنے اندر نہیں ہوں " کہ اندر خالص خائی بن ہے ، وہاں بے جسم ہے۔ اگر تم اس بے جسی کو اپنے اندر

360

محسوں کر سکتے ہوتو پھرکہاں ہے موت؟ کیا ہے موت؟ کون مرسکتا ہے؟ تم نے اہم سوال کیا ہے۔ تم نے پوچھا ہے: '' کیا آپ موت کے بارے میں پکھ کہ سکتے ہیں؟''

مرف ایک بات، موت نہیں ہے۔

اورم نے پوچھا ہے:" .....اورم نے کفن کے بارے شع؟"

جب موت ہی نہیں ہے تو تم کیے مرنے کافن سیمو کے؟ تہیں توجینے کافن'' جینا'' ہوگا۔ اگرتم جینا جانتے ہوتو تم زندگی اور موت کے بارے میں سب پچھے جانتے ہو۔ تا ہم تہمیں شبت تک پہنچنا ہوگا۔

منفی کواپے مطالعے کا موضوع بالکل مت بناؤ۔اس کی دجہ یہ ہے کہ منفی ہے ہی المجیس یہ ہو۔ یہ ہے کہ منفی ہے ہی المجیس یہ ہو۔ یہ بھلے کی کوشش کرو کہ روثنی کیا ہے، اور اندھراکیا ہے؟ یہ بجھنے کی کوشش کرو کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ یہ بجھنے کی کوشش کرو کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ یہ بجھنے کی کوشش کرو کہ دندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟

اگرتم نفرت پرفور کرد گے تو تم اے بچھ نہیں سکو گے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ نفرت مرف موجودگی ہے۔ تم عدم موجودگی ہے۔ تم عدم موجودگی ہے۔ تم عدم موجودگی کو کیے بچھ سکتے ہو؟ اگرتم بچھ بچھٹا چا ہے ہوتو تہمیں '' بچھ'' بچسٹا ہوگا، میری عدم موجودگی کو نہیں۔ اگرتم کری کا مطالعہ کرنا چا ہے ہوتو تہمیں '' کری'' کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کی عدم موجودگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کی عدم موجودگی کا مطالعہ کرد گے تو تم کیا مطالعہ کرد گے؟

ہمیشہ چوکس رہو، کی منفی چیز میں مت افکو۔ بہت سے لوگ منفی چیزوں کا مطالعہ کیے جارہے ہیں۔ان کی توانا ئیال ضائع ہورہی ہیں۔ مرنے کا کوئی فن نہیں ہے۔ جینے کا فن ہی مرنے کافن ہے۔ چیو!

تاہم تمہارے نام نہاد پنڈت جمہیں نہ جینے کا درس دیتے رہے ہیں۔ وہ موت کو گلیق کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بڑے بالواسط انداز میں موت کو گلیق کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں جینے سے بہت خوفز دہ کر چکے ہیں۔ ہر شے غلط ہے۔ زندگی غلط ہے، دنیا غلط ہے۔ دندگی غلط ہے۔ دنیا غلط ہے۔ کا خلط ہے۔ دنیا غلط ہے۔ کا خلط ہے۔ کا خلف اندوز ہونا غلط ہے۔

انہوں نے جہیں ہرشے کے حوالے سے خلطی کا اتنا احساس وے دیا ہے کہتم بی نہیں سکتے۔ جب تم بی بین سکتے، قد کیا بچا؟ عدم موجودگی، زندگی کی عدم موجودگی ۔ اور بہی موت ہے۔ تم کا بینے گئتے ہواور چونکہ تم موت کے بے پناہ خوف سے کا بینے گئتے ہو، پنڈت بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے: '' گارمت کرو، میں تمہاری مدد کے لیے ہوں نا۔ میری پیروی کرو۔ میں جہیں نزک سے بچاؤں گا اور سؤرگ میں لے جاؤں گا۔ جولوگ میرے پیروکار ہوں گے وہ فئے جائیں گے اور کوئی نہیں بچے گا۔''

اوگ خوف کی دجہ سے کی نہ کی شے سے چیٹنے لگتے ہیں، قریب میں جو پھی مجی دستیاب ہو۔ اگرتم القا قا ہندو گھر میں پیدا ہو گئے ہو یا جین یا یہودی گھر میں تو تم ہندویا جین یا یہودی بن جاتے ہو۔ جو پچھ قریب میں دستیاب ہوتا ہے، پچھ ای سے چیٹنے لگتا ہے۔

میری سوچ بالکل مختلف ہے۔ یس مینیس کہتا کہ خوفزدہ ہوؤ میں تو بنڈت کا حرب ہے، بیاس کا ٹریڈ بیٹرٹ ہوئے ہے۔ بیس کہتا ہول خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ زعد کی کو بے خوفی سے جیو، ہر لحد مکنہ حد تک زیادہ شدت سے جیو۔ شدت کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر تم کسی لمجے شدت سے جیو گے تو یا ہوگا۔ اگر تم کسی لمجے شدت سے جیو گے تو یا ہوگا؟ تمہارا ذہن اس کے دوبارہ ہونے کی آ رزد کرنے گے

م کی حورت ہے جبت کرتے ہو، تمہارا ذہن اس سے دوبارہ محبت کرنے کو بیتاب موجاتا ہے۔ کیوں؟ تم بار بارا یک بی تجربے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ تم کوئی خاص پکوان کھاتے ہو، اس سے لطف حاصل کرتے ہو، پھرتم اس پکوان کو پاربار کھانا چاہتے ہو۔ کیوں؟ وجہ یہ کہتم جو پکھ بھی کرتے ہو، اس کا ملا نہیں کرتے۔ اس لیے تم جس کوئی شے غیر مطمئن رہ جاتی ہے تم جس کوئی شے غیر مطمئن رہ جاتی ہے تم جس کوئی شے غیر مطمئن کرہ جاتی ہوگی اور تم شے کہ جبتی کرنے گل وی خواہش نہیں ہوگی اور تم شے کی جبتی کرنے گل وی خواہش نہیں ہوگی اور تم شے کی جبتی کرنے گل وی خواہش نہیں گوہو کی جبتی کرنے گل وی خواہش کردش کرتے رہتے ہیں۔ ایس الگا ہے کہ وہ حرکت میں ہیں، لیکن ایسا صرف لگ ہی ہے۔

ارتقا کا مطلب ہے کہ تم وائزے ٹی گردش نیس کردہے، کہ جرروز کوئی نئی شےرونما موری ہے ۔ حقیقاً ہر المح کوئی نئ شے رونما ہوری ہوتی ہے۔اییا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب جاتا ہے۔ تہمارے الگ ہونے میں بھی ایک حسن اور وقار ہوگا۔ زندگی کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہے۔ اگرتم جانتے ہو کہ جینا کیسے ہے تو تم جانتے ہو گے کہ مرنا کیسے ہے۔ تہماری موت جیران کن حد تک خوبصورت ہوگی۔

ستراط کی موت نہایت خوبصورت ہے، بدھ کی موت نہایت خوبصورت ہے۔ جس روز بدھ مرا، اس دن مج کے دفت اس نے اپنے چیلوں کو جع کیا اور ان سے کہا: "آخری دن آچکا ہے۔ میری کشتی پہنچ چی ہے اور اب جھے جانا ہوگا۔ بیسٹر خوبصورت تھا، ایک خوبصورت ساتھ۔ اگر تم نے کوئی سوال ہو چھنا ہے تو ہو چھ لو کیونکہ اب میں تمہیں جسمانی طور پر مہیا نہیں رموں گا۔"

چیلوں پر سکوت طاری ہو گیا، بے پناہ ادای طاری ہو گئی۔ بدھ مہننے لگا، اس نے کہا: ''اداس مت ہوؤ، کیونکہ میں حمیس بھی تعلیم دیتا ہوں کہ جو شے شروع ہوتی ہے، وہ ختم بھی ہوتی ہے۔ اب میں حمیس اپنی موت سے بھی سبق دے رہا ہوں۔ جسے میں تمہیں اپنی در کے در یعے بھی سبق دوں گا۔''
زندگی کے ذریعے سبق دیتا تھا، اب میں حمیس اپنی موت کے ذریعے بھی سبق دوں گا۔''

کسی کوسوال کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ انہوں نے ہزاروں سوال پو چھے تھے لیکن میہ وقت کچھ پوچھنے کا تو نہیں تھا۔ وہ سوال پوچھنے کے موڑ میں نہیں تھے۔ وہ تو رور ہے تھے۔

بدھ نے کہا: "اگر تمہارے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو میں رخصت ہوتا ہوں۔" وہ آئیسیں بند کر کے درخت تلے بیٹھ گیا اورجہم میں سے خائب ہو گیا۔ بدھ روایت میں اسے "کھیں بند کر کے درخت تلے بیٹھ گیا اورجہم میں سے خائب ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے خود کوجہم سے الگ کر لیزا بھمل طور پر بیہ جاننا کہ "میں جم نہیں ہوں۔"

پہلا اصول ہے جینے کا فن۔ زعرگی کے لیے شبت بنو۔ زندگی بھگوان کا مترادف ہے۔ زندگی بھگوان کا مترادف ہے۔ زعدگی بھگوان ہے۔ احترام کے ساتھ جیو، عظیم احترام اوراحسان مندی کے ساتھ ہتم نے اس زندگی کو کمایا نہیں ہے۔ بیدتو مادرا کا تخذ ہے۔ شکر گزار بنواور پوجا کرواور جینے ممکن ہوں، اس کے لقے بجرواور خوب چیاؤ اور خوب ہضم کرو۔

اپی زندگی کوایک جمالیاتی تجربہ بنا لو۔ اسے جمالیاتی تجربہ بنا ف کے لیے کھے زیادہ نہیں چاہی مرف ایک جمالیاتی شعور ضروری ہے۔

مجی تم شدت سے جینا شروع کردیتے ہو۔

یس تمہیں بتاتا ہوں کہ کھانا کیے شدت سے اور کاملاً کھایا جاتا ہے، کیے کاملاً اور شدت سے مجت کی جاتے ہیں کہ اور شدت سے مجت کی جاتے ہیں کہ پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ اگرتم بہتے ہوتو اس طرح انسو کہ انسی تیماری بنیا دوں کو ہلا دے، اگرتم روتے ہوتو آ نسو بن جاؤ، اپ دل کوآ نسوؤں کے ذریعے باہر بہتے دو۔ اگرتم کی کو گلے لگاتے ہوتو جھی بن جاؤ، اگرتم کی کو چو ہے ہوتو صرف ہونٹ بن جاؤ، تو صرف ہوسہ بن جاؤ۔ تب تم جران رہ جاؤ گے کہ تم کتا کچھ ضائع کرتے رہے ہو، کتا کچھ تم ضائع کر چے ہو، اب تک تم کیے ادھورے انداز میں جی رہے تھے۔

362

میں تہیں جینے کا فن سکھا سکتا ہوں، یہی مرنے کا فن ہے، تہیں الگ الگ سکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خفص جانتا ہے کہ جینا کیے ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مرنا کیے ہے۔ جو شخص جانتا ہے کہ مجت کیے کرنی ہے، وہ ان کھول کو بھی جانتا ہے جب وہ اس سے باہر آگیا ہوتا ہے۔ وہ شان کے ساتھ اس سے باہر آگیا ہے ۔ فدا خافظ کہہ کر، شکر گزاری کے ساتھ۔ تا ہم ایسا صرف وہی کرسکتا ہے جو جانتا ہو کہ مجت کیے کی جاتی ہے۔

لوگ نہیں جانے کہ جب کو جاتے کہ جبت کیے کی جاتی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانے کہ جب خداحافظ کہنے کا وقت آتا ہے تو خداحافظ کیے کہا جاتا ہے۔ اگرتم محبت کرتے ہوتو تم جانے ہو کے کہ ہرکام شروع ہوتا ہے اور ہرکام فتم بھی ہوتا ہے۔ کام کے شروع ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے اور شم کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ انسان کو ہونے دانسان کو تکلیف نہیں ہوتی، انسان صرف بھتا ہے اور دوسرے کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ''تم نے جھے بہت سے خوبصورت تکف دیے۔ تم نے جھے زندگی کے نئے منظر دکھائے۔ تم نے چندالی کھڑ کیاں کھولیں جنہیں شاید میں خود کھی نہیں، شکار۔ اب وقت آچکا ہے کہ ہم جدا ہوں اور ایے رائے الگ الگ کرلیں۔'' غصے میں نہیں، شکار۔ اب وقت آچکا ہے کہ ہم جدا ہوں اور ایے رائے والگ الگ کرلیں۔'' غصے میں شکر گزاری لیے ہوئے۔

اگرتم جانے ہو کہ مجت کیے کی جاتی ہے تو تم یہ می جانے ہو کے کہ الگ کیے ہوا

زياده حساس، زياده حسياتي بنوءتم زياده روحاني بن جاؤكـ

پٹاتوں نے اتنا زہر دیا ہے کہ تمہاراجم تقریباً مردہ ہو چکا ہے۔تم مفلوج جم، مفلوج ذبن اورمفلوج روهیں اٹھائے کھرتے ہوے تم بیسا کھیوں کے سہارے چل رہے ہو۔ ساري بيسا کھيوں کو پھينک دو! خواہ تم گر پرو، خواہ تمہيں زينن پر رينگنا پڑے۔ يه بيسا کھيوں

364

زندگی کا برمکن طریقے سے تج بہ کرو اچھے، برے، برطریقے سے، کئے، شیری، اند جرا، روئن، گری، سردی برطریقے ہے۔ تمام عو یتول (Dualities) کا تج بہ کرد۔ تج ب ے مت ڈرو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ تم تجربہ حاصل کرتے ہو، اتنا زیادہ تم بالغ و پختہ ہوتے ہو۔ تمام مکنہ متبادلات کو ڈھوٹڈو، تمام ستوں میں سفر کرو، آ دارہ بنو، زندگی اور ہستی کی ونياكا آواره بيخ كاكوئي موقعه ضائع مت كرو

چھے مت دیکھو۔ فظ احمق ماضی کے بارے میں سوچے ہیں ۔ وہ احمق جو حال میں جینے کی ذہانت نہیں رکھتے۔ صرف احمق ہی متعقبل کا تصور کرتے ہیں،اس کی وجہ بیرے کہ وہ حال میں جینے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ ماضی کو بھلا دو، متعتبل کو بھلا دو، کچئر موجود ہی سب کھے ہے۔ کچ موجود کو تمہاری ہوجا بنا چاہیے، تمہاری محبت، تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہارا س پھر بنا چاہے۔ وہ سب چھے ہے۔

جرأت مندول كي طرح جيو، بزدلول كي طرح نبيل - منائج كي بردا مت كرو، صرف برول ہی نتائج کی بروا کرتے ہیں۔ نتائج پر بہت زیادہ انحصار مت کرو۔ جولوگ نتائج پر انحصار كرتے بيں وہ زندگي كوضائع كردية بيں منزلوں كا مت سوچو كيونكه منزل بميشه متعقبل ميں ہوتی ہاوردور ہوتی ہے جکدندگی یہاں ہے، اب ہے، بہت زو یک ہے۔

بهت زیاده با مقصدمت بنوله می اس بات کود براوس گار بهت زیاده با مقصدمت بنو\_ بميشہ بيمت سوچو "اس كا مقصد كيا ہے؟"اس كى وجه بيہ كميتمها ، وشمنوں كى جال ہے، انسانیت کے دشمنوں کی جال ہے، تہماری زندگی کے عین سرجشے کوز برآ اور بنا دینے گا۔ يرسوال بوچيو ك كـ"اس كامقعدكيا بي؟" تو برشے بمعنى بن جائ گ-

صبح کاوقت ہے، سورج طلوع ہورہا ہے اور مشرقی افتی سرخ ہے، اور پر شرے گا

رے ہیں اور درخت جاگ رہے ہیں اور ہرطرف خوشی بی خوشی ہے۔ بیخوشی کا وقت ہے، ایک نیا دن دوبارہ روٹرا ہو رہا ہے۔ دومری طرف تم کھڑے ہو اور پوچھ رہے ہو"اس کا كامتعد بي " تم ضائع كررب بوءتم العمرام ضائع كرد ب بوءتم الى تعلك مو گلاب كا پھول ہوا ميں رقص كرر ما ہے، وہ بہت نازك بےليكن بہت مضبوط ہے، بہت زم ہے لیکن تیز ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے، بہت چھوٹی زندگی کا حامل لیکن بہت بااعتاد ہے۔ گاب کے پھول کو دیکھو کیاتم نے کسی گلاب کے پھول کوٹروس دیکھا ہے؟ بہت بااعتادہ کا ملاً بااعتادہ جيے وہ يهال جيشدرے گا\_صرف ايك لمح كا وجود اور ائى ابديت پرايااعماد! موايل رقص كرتا بوا، بوات مركوشيال كرتا بوا، فوشبو بهيرتا بوا\_ اورتم بوكه كفرے يو تھارے بو"اس كا كما مقعد ہے؟

365

تم كى عورت سے محبت كرتے ہواور پوچھے ہو: "اس كاكيامقعد ہے؟"تم نے ائي محبوب يا ائي دوست كا باته تقاما موا إدر يو چدر م مو: "اس كاكيا مقصد مي؟" اب خواه تم نے ہاتھ تھا ما ہوا ہی ہو، لیکن اب زندگی غائب ہو چکی ہے، تہارا ہاتھ مردہ ہے۔

سوال كرو" مقصد كيا ہے؟"اور ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ ميں بتاتا ہول تنہيں\_ زئدگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی اپنا مقصد خود ہے، یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعے نہیں ے، یہ خود مقصد ہے۔ اڑتا ہوا پرندہ، ہوا میں رقص کرتا گلاب، سے کے وقت طلوع ہوتا ہوا سورج، رات کو د محتے ہوئے ستارے، کسی عورت سے محبت کرتا ہوا کوئی مرد، گلی میں کھیلا، بجہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی فقط زندگی سے لطف اندوز ہوتا، خود زندگی سے خوش ہوتا ہے۔ توانائی چھک رہی ہے، رقص کر رہی ہے، کسی مقصد کے بغیر۔ یہ پرفارمنس نہیں ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ زندگی تو معاملہ محبت (Love Affair) ہے، یہ تو شاعری ہے، یہ تو موسیقی ہے۔ "مقعدكيا ہے؟" جيسے برصورت، گذي سوال مت كروكيونك جس لحقم بيسوال كرتے ہو، تم ایے آپ کوزعر کی ہے الگ کر لیتے ہو۔ زعر کی سے فلفیانہ سوالوں کے ذریع بڑا نہیں جا سكا\_فلفے كوايك طرف دحرنا پڑتا ہے۔

زندگی کے شاع بنو، مغنی بنو، موسيقار بنو، رقاص بنو، محبت كرنے والے بنو اور م زندگی کے حقیقی فلنفے کو جان لوگے۔ اس كے شاكر و بہت پريشان تھے ليكن ستراط مست ومسرور تھا۔ بالكل ايسے جيسے تم كى چھوٹے بچ كونمائش بيس لے جاؤلتو وہ ہر شے سے مست ومسرور ہوتا ہے، اس كے ليے ہر شے انتہائى نا قابلي يقين ہوتى ہے۔ ستراط بار بار اشتا تھااور كھڑكى تك جاكر زہر كرئے والے سے بوچھتا تھا: " تم دير كيول كررہے ہو؟ چھ بج بچے جي بيں!"

ز ہر تیار کرنے والے نے کہا تھا: "ستراط! تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تو صرف اس لیے دیر کر رہا ہوں تا کہ تم جیسا خوبصورت انسان پکھے دیر مزیدرہے۔ میں ہیشہ کے لیے تو دیر نہیں کرسکتا البتہ اتنا تو کرسکتا ہوں۔ تھوڑی می مزید دیر! تمہیں مرنے کی جلدی کیوں ہے؟"

ستراط نے کہا: '' میں زعرگی کوجان چکا ہوں، میں جی چکا ہوں، میں زعرگی کے ذائع کو جانتا ہوں۔ اب میں موت کوجانتا چاہتا ہوں! ای لیے جمعے جلدی ہے۔ جمعے بہت زیادہ خوشی ہورہی ہے۔ جمعے یہ تصور بہت خوشی دے رہا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں اور اب جمعے موت کو دیکھنے کا موقعہ لے گا۔ میں زعرگی کوجی چکا ہوں اور زعرگی جودے سکتی ہے، سب کوجان چکا ہوں۔ یہ زغرگی کا آخری تخذ ہے اور میں بہت جلدی میں ہوں۔''

جو مخص جی چکا ہو، حقیقا تی چکا ہول،اے ہا ہوگا کہ مرنا کیے ہے۔

مرنے کا کوئی ٹن ٹیس ہے جینے کا ٹن ہی مرنے کا ٹن ہے، کیونکہ موت زعرگی سے الگ شے نہیں ہے۔ موت زندگی کی سب سے او ٹچی چوٹی ہے، ایورسٹ ہے، دوشیز ہ برف سے ڈھکی، دھوپ سے روش ایورسٹ۔ بیہستی کی سب سے خوبصورت شے ہے۔

لیکن تم موت کی خوبصورتی کو صرف اس وقت جان سکتے ہو جب تم زندگی کی خوبصورتی کو جان چے ہو جب تم زندگی کی خوبصورتی کو جان چے ہو گے۔ زندگی تہمیں موت کے لیے تیار کرتی ہے لیکن لوگ تو زندہ بی نہیں ہیں۔ وہ جرمکن طریقے سے زندگی سے دور رہتے ہیں۔ پس وہ نہیں جانتے کہ زندگی کیا ہے، اور نیتجناً وہ نہیں جان یا کیں گے کہ موت کیا ہے۔

موت ایک جموث ہے۔ تم اس کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، تم صرف ایک موڑ مرئے تے ہو۔ تم ایک موڑ مرئے تے ہو۔ تم ایک سرئک پر نمودار موسک ایک مرئک سے غائب ہو کر دوسری سرئک پر نمودار موجاتے ہو۔ تم ایک تک آگاہ نیس ہوئے ہو۔

جینا بہت سادہ فن ہے۔ درخت ہی رہے ہیں جبد انہیں بیناکی نے نہیں سکھایا۔
در حقیقت انسان کوالیے سوال کرتے دیکھ کر ہنتے ہوں گے۔ ساری بہتی غیر فلسفیانہ ہے۔ اگر تم
فلسفی فتم کے انسان ہو، تو پھر تم ہیں اور بہتی کے بھے ایک خلا ہوگا۔ بہتی تو بس ہے، کی
مقصد کے بغیر۔ جو شخص حقیقا جینا چاہتا ہے، اسے مقصد کے تصور سے چینکارا پانا ہوگا۔ اگر تم
مقصد کے بغیر جینا شروع کرو، پوری شدت سے، کاملاً، محبت اور بھروسے کے ساتھ تو جب
موت آئے گی تو تم جانے ہو گے کہ مرنا کیے ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ موت زندگی کا اختیام
موت آئے گی تو تم جانے ہو گے کہ مرنا کیے ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ موت زندگی کا اختیام

اگرتم دوسری چیزوں کوجان کے ہو، اگرتم دوسری چیزوں کو بی کے ہولا تم موت کو بھی جینے کے اہل ہو گے۔ چین کہ وہ وہ کی جینے کے اہل ہو گے۔ چین کہ وہ والا انسان موت کو بھی اتنا ہی جینا کہ وہ اپنی زیرگی کو جیتا ہے، ولی بی شدت کے ساتھ، ولی بی سرمتی وسرور کے ساتھ۔

جب ستراط کوز ہر دیا جارہا تھا تو وہ بے حدست و مسرور (Thrilled) تھا۔ زہراس کی کوٹھوں سے باہر تیار کیا جارہا تھا۔ اس کے شاگر دجت ہو چکے تھے۔ ستراط بستر پر تیار لیٹا تھا۔ چھ بیجے، ٹھیک اس وقت جب سورج طلوع ہوتا، اسے زہر دیا جانا تھا۔ لوگ سائس تک رو کے ہوئے ، اوروہ خوبصورت انسان ہمیشہ کے لیے ہوئے والے تھے، اوروہ خوبصورت انسان ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا، اور اس نے کوئی پاپ نہیں کیا تھا۔ اس کا واحد پاپ یہی تھا کہ وہ کو تھ بتایا کرتا تھا، کہ وہ احتی سیاست دانوں کے حضور سرات ہم خمبیں کرتا تھا، کہ وہ احتی سیاست دانوں کے حضور سرات ہم خمبیں کرتا تھا، کہ وہ احتی سیاست دانوں کے حضور سرات ہم خمبیں کرتا تھا۔ یہ تھا اس کا واحد جرم۔ اس نے کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اورا پیشنز نے ہمیشہ مفلس رہنا تھا!

ورحقیقت ستراط کی موت کے ساتھ ہی ایتھنٹر مرگیا تھا۔ تب اس نے دوبارہ ولیکی عظمت وشان نہیں پائی، بھی نہیں۔ ستراط کا قتل ایسا جرم تھا! ایتھنٹر نے خود کشی کر لی تھی۔ یونانی تہذیب دوبارہ اس عروج پرنہیں پنچی۔ چند دن تو سلسلہ جاری رہا، ستراط کی محض بازگشت ۔ کیونکہ افلاطون کا شاگرد تھا، محض بازگشت، اور ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا، پازگشت دنیا سے معدوم ہوتے ہوتے یونانی بازگشت کی بازگشت ۔ دھیرے دھیرے، ستراط کی بازگشت دنیا سے معدوم ہوتے ہوتے یونانی تہذیب کی عظمت وشان کے دِن ختم ہو گئے۔ اس نے ستراط کوتل کر کے خود کئی کی تھی۔

اوشو (گرورجنیش)

کشی درست کہتی ہے۔ میں او صرف تہارا مہمان موں۔ میں تو چھ جھی نہیں کررہا مول-موده میری کیا تفتیش کریں گے؟ وہ آ کرمیرے کرے میں چوبیں گھنے بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ میں تو کھے بھی نہیں کرتا۔ وہ کیا تغییش کریں گے!

در حقیقت جمیں کی روز ساست دانوں کی تفتیش کے لیے میشن بنانا ہوگا.... تین عظیم ملکول کے وزیراعظم ایک ڈنر پارٹی میں شریک تھے۔ اچا تک یادی آ واز آئی۔ وہ آ واز میز بان خاتون کی نشست کی طرف سے آئی تھی۔ میز کے دوسرے سرے پر بیٹھا فرائیسی وزیراعظم ایک وم کھڑا ہوا اوراو فچی آ واز میں بولا: "ایکسکوزی امیری طبیعت بہتر میں ہے، میں "- טונ אוצעט-"

ميزبان خاتون نے كى طور خود كوسنبالالكين دى منك بعداس نے دوسرا یاد مارا وہ شرم سے سرخ ہوگئی۔ اس نے دیکھا کہ برطانوی وزيراعظم الله اور بولا: "م في ايم سوري، ليديد ايند جينفلمين! ميري طبعت بہتر نہیں ہے، میں جارہا ہوں۔"

ميزبان خاتون في تيسرى بارياد مارا اوراس مرتبه مندوستاني وزيراعظم فخر کے ساتھ کھڑا ہوا اور او فچی آواز میں بولا: "لیڈیز ایڈجیفلمین! ب میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میرا فرض ہے، میں گھر جار ہا ہوں۔

میں ان سیاستدانوں اور سیاسی لیڈروں کی بالکل عزت نہیں کرتا۔ میں انسانوں کی حیثیت سے ان کی عزت کرتا ہول، لیکن سیاست دانوں کی حیثیت سے نہیں۔ سیاست کرہ ارض کا برصورت رین مظہر (Phenomena) ہے، اور سیاستدان برصورت رین، برترین انبان ہیں۔

يل انسانون كا بهت احر ام كرما بول ليكن من موجوده برصورت سياست كاكوكي احرّ ام نبیں کرتا۔ امیدر کھنے کی کوئی ضرورت نبیں ہے۔

## سیاست دانوں سے دوستی خطرناک ہے!

368

ساست مجمى غير جانبدار نهيل موسكتى -ساست جانبدار موتى ہے -ساست مجمى غير متعصب نہیں ہو عتی۔ سیاست کی جزیں تعصب میں ہوتی ہیں۔ پس زیادہ کی امیدمت رکھو۔ ساست دانوں کے ساتھ کھیان خطرناک ہوتا ہے۔ان کے ساتھ دوئی خطرناک ہوتی ہے۔ان کے ساتھ دشمنی خطرناک ہوتی ہے۔ تا ہم اس سے بچانہیں جا سکتا۔

ابھی کل بی انہوں نے ہندوستانی یارلیمن میں ہم پر بحث کی ہے \_ ایک طویل بحث۔ ہمیں سیاست دانوں سے دلچی نہیں ہے، ہمیں سیاست سے دلچی نہیں ہے ۔ بالکل مجی نہیں، لیکن ہم ان سے فی مجی نہیں سکتے۔ ساست موسم جیسی ہوتی ہے، تم اسے پند کرویا نہیں کرو، وہ تم پر بہرطور الر اعداز ہوتی ہے۔

اگر کوئی ساستدان مارے آشرم کی تفیش کے لیے کمیش بھیجا ہے تو جمیع۔ ہمیں کوئی ڈرنیس ہے۔ بے شارلوگ یہاں آ کرد کھ چکے ہیں کہ اخباروں میں آ شرم کے حوالے ے جو کچھ چھایاجا رہا ہے، جھوٹ ہے۔ ممكن ہے كہ ساست دانوں كا بھيجا ہوا تفتيش كميشن انہیں جا کرر پورٹ دے کہ' وہاں تو ایک خوبصورت عمل جاری ہے، وہاں مشرق اور مغرب کا امتزاج جاري ہے .....

مرارجی ڈیسائی نے کل پارلیمن میں کہا کہ میں نے اسے کوئی ذاتی خطانہیں بھیجا۔ وہ خطاتومینجگ ارکی اوگاکشی کا تھا، اوراس نے لکھا تھا: "اوشو، کمیون میں صرف ایک مہمان ہیں۔ہم ایے مہمان کی تغیش کیے کریں؟"

ك خوابش، وسعت كى خوابش \_ تا بم يرسب استعارے بيں \_ بھگوان خوابش سے الگ نہيں ہے۔ خواہش کا مطلب ہے اشتیاق (Longing) عظیم اثنتیاق، وسیج ہونے، بہت بردا ہونے، بہت پھیلا ہوا ہونے کا آ ان کی طرح پھیلا ہوا ہونے کا اثنیاق۔

ذرالوگوں کا مشاہدہ کرو، خواہشوں کا مشاہدہ کرو، اور تم سمجھ جاؤ کے کہ میں کیا کہدرہا ہوں حتیٰ کہ تمہاری عام خواہشوں میں بھی بنیادی شے موجود ہے۔ در حقیقت جوانسان زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، وہ دولت نہیں وسعت یانا جاہتا ہے، كيونكه دولت تهمين وسعت بانے من مدودي ب-تم ايك زياده برا محر حاصل كر كتے ہو،تم ایک زیادہ بڑا باغ حاصل کر سکتے ہو، تم بیرحاصل کر سکتے ہو، تم وہ حاصل کر سکتے ہوتے ہوتے علاقہ زیادہ برا ہو جائے گا، تہماری آزادی زیادہ بری ہو جائے گ۔ زیادہ دولت کے ساتھ منہیں انتخاب کے لیے زیادہ متبادل دستیاب ہوجاتے ہیں۔

جو محض دوات کے بیچے بھاگ رہا ہے، ہوسکتا ہے اسے پتانہ ہو کہ دوات کے بیچے کیوں بھاگ رہا ہے؟ ہوسکتا ہے خود وہ بھی یہی سوچتا اور یقین رکھتا ہو کہ وہ دولت کی محبت میں جتلا ہے تا ہم بیصرف اس کے شعور کی سطح پر ہے۔ اس کے شعور میں گہرا اثر و، مراتبے کے لیے اس کی مدد کرو، اور تم جران رہ جاؤ کے، اور دہ بھی جران رہ جائے گا، یہ جان کر کہ دولت کی خواہش حقیقة دوات کی خواہش نہیں ہے، بیاتو وسعت کی خواہش ہے۔

اور ساری خواہشوں کا معالمہ ایا بی ہے۔ انسان زیادہ طاقت جا بچے ہیں، زیادہ شهرت، زیاده طویل زندگی، زیاده اچهی صحت، لیکن وه ان مختلف خواهشوں میں کیا خواہش کر رہے ہیں؟ وہی ، پالکل وہی \_ وہ زیادہ ہونا جا بچے ہیں۔وہ محدود ہونا نہیں جا بچے ، وہ مسدود ہونانہیں چا ہے۔ میمسوس کر کے کہ تہاراتعین ممکن ہے، اذیت ہوتی ہے کوئکہ اگر تمہاراتعین ممکن ہے تو پھرتم محض ایک شے ہو۔ اس سے اذیت ہوتی ہے کہ تمہاری حدیں ہیں کوئلہ صدول کے ہونے کا مطلب ہےمقید ہوتا۔

تا ہم وہ سب چیزیں، جن کی خواہش کی جاتی ہے، جلدیا بدر مایوں کردیتی ہیں۔ ایک روز دولت ممکن ہو جاتی ہے، اور پھر بھی وسعت رونمانہیں ہوتی۔ ہوسکتا ہے تہمیں انتخاب کی زیادہ آ زادی حاصل ہوگئی ہولیکن وہ اطمینان نہیں دیتی ہے۔خواہش تو تھی لامحدودیت کے

## تا کہ زندگی کا مزید کوئی امکان نہ رہے

370

توانائی جے خواہش کہتے ہیں، اس کوصد بول سے برا کہا جارہا ہے۔ تقریباً تمام نام نہاد پنٹت اس کے خلاف رہے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہش زندگی ہے اور وہ سب زعدگی کے مخالف ہیں۔ خواہش اس سب کھ کا سرچشم ہے جوتم ویکھتے ہو، اور وہ ہراس شے ك كالف ين جودكمائى ويتى إ-وه وكمائى دين والكودكمائى نددين والى ك يرنول من قربان کرویتا جاہتے ہیں۔ وہ خواہش کوعین جزوں سے کاٹ دیناجا ہے ہیں تا کہ زندگی کا حريد كوئى امكان ندرب-

نوع انسان برصد يول سے اجما كى خورشى كى بے بناہ خواہش مسلط رہى ہے۔ میرا خواہش کا تصور بالکل مخلف ہے۔ پہلی بات سے ہے کہ کی خارجی شے (Object) کے بغیر خواہش بھگوان ہے، کسی منول کے تحت رونما ہونے والی خواہش بھگوان ہے، كى محرك كے بغير رونما ہونے والى خواہش، خالص خواہش بھگوان ہے۔

خواہش کو جاہ نہیں کرتا ہے، اسے تو خالص بنانا ہے۔ خواہش کور کے نہیں کرنا ہے، اس کی کایا کلپ کرنی ہے۔ عین تمہارا وجود خواہش ہے، اس کے خلاف ہونا، تمہارا اپنے خلاف اورسب کے خلاف ہوتا ہے۔اس کے خلاف ہوتا کھولوں، پر عدوں، سورج اور چا عد کے خلاف مونا ہے۔اس کے خلاف ہونا، ساری تخلیق کے خلاف ہونا ہے۔ خواہش تخلیقیت ہے۔

مشرتی پیکیں بالکل درست کہتی ہیں کہ برامانے دنیا کواس وقت تخلیق کیا، جب اس میں ایک بے پناہ خواہش امجری \_ مخلیق کی خواہش، نمود کی خواہش، ایک سے کئی بنانے

لیے جبکہ دوات لا محدودیت کونبیں خرید عتی - ہائ تم زیادہ طاقت کے حامل ہو گئے ہو، تم زیادہ مشہور ہو گئے ہوتا ہم طویل مدت میں بیکوئی معنے نہیں رکھتیں۔اس زمین پر لاکھوں لوگ جی چے ہیں اور وہ بہت مشہور تھے، اور آج کوئی ان کے نام بھی نہیں جانا۔ ہر شے گرد مین کھوچک ہے \_ گرد بر گرد، نثان مجی نہیں بچے کہاں ہے سکندراعظم؟ کیا ہے وہ؟ کیا تم مردہ عندراعظم ہونا جا ہو کے یا زندہ فقیر؟ خود سے پوچھواور تبہاری ستی کے گی کرفقیر کے طور پر زندہ ہونام دہ سکندر ہونے سے بہتر ہے۔

372

اگرتم غور کروتو دولت، طاقت، عزت کوئی شے اطمینان نبیس دیت-اس کے برعکس وہ تہیں زیادہ غیرمطمئن بناویتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبتم غریب تھے تو امیرتھی کہ ایک روز دولت آئے گی اور سب کھ بمیشہ کے لیے تھیک ہو جائے گا، تبتم سکون سے ہو گے اور مزے کرو گے۔اب دولت آ چی ہے لیکن سکون کا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔در حقیقت تم پہلے ے زیادہ تاؤ کا شکار ہو گئے ہوئم پہلے سے زیادہ مطرب ہو گئے ہو۔

وولت چند فعتیں لائی ہے لیکن یہ بہت ی لعنتیں بھی لائی ہے۔ تبہارے پاس زیادہ برا گرے، لیکن اب تمہارے یاس کم سکون ہے۔ تمہارے یاس زیادہ برا بینک بیلنس ہے، لیکن تمہارا باگل بن، تمہارا اضطراب، تمہارا نیوروس، تمہارا سائیکوس بھی زیاوہ بوا ہے۔ ووات چدالي چري لائي ہے جواچي جي، لين اس دوران بہت ي دوسري چزي آگئ جي جواچھی نہیں ہیں۔اگرتم سارے معالمے کو دیکھو، ساری کوشش کو دیکھوتو سب اکارت نظر آئے كارابتم اميد بجي نبيل ركه سكة ، جو كدغريب ركفتا ب-

امرآدی نامید ہوجاتا ہے۔ وہ جانا ہے کہ دولت برحتی جائے گی لیکن پھنیں ہوگا سوائے موت کے، مرف موت وہ ہر شے کا مزا چکھ چکا ہے، اب اے مرف ب ذا نقد ین کومسوس کرنا ہے۔ ایک متم کی موت پہلے بی واقع ہو چی ہے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سكناكه وسعت كى خواجش كوكس طرح يوراكرنا ب-

تا ہم خوا ہش بذات خود بری نہیں ہے۔دولت کی خوا ہش، طاقت کی خوا ہش،عزت کی خواہش \_ بیخواہش کی جانے والی بوی غلط چیزیں ہیں۔ بید واضح طور پر جان او۔غلط چے دل کی خواہش سے خودخواہش بری نہیں ہو جاتی ۔ تم ایک مکوار کے مالک بن عکتے ہواورتم

اس سے کی کوتل کر سکتے ہو۔ اس سے تکوار بری نہیں بنی ہے۔ تم ای تکوار سے کی کو بچا بھی سے ہو۔ زہر مار بھی سکتا ہے اور زہر دوا بھی بن سکتا ہے۔ درست باتھوں میں ہوتو زہر نقطار (Nectar) ہے، غلط ہاتھوں میں ہوتو نقطار مجی زہر ہے۔

373

سے ہتام زمانوں کے تمام برهاؤں کی جو بری وانش۔ پندت کچھ اور بات کرتے ہیں، بدھ دنیا کے لیے بالکل مختلف شے لے کر لائے ہیں۔ان دونوں میں قطبی تضاو ہے۔

خواہش کو خالص بنانا ہوگا اور اس کی کا یا کلپ کرنی ہوگی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تہاری توانائی ہے \_ تہارے یاس اورکوئی توانائی نہیں ہے۔تم خواہش کی کایا کلپ کیے کرو ع؟ ايك طريق، عام طريق، ميذيا كرطريقه ب يخ كوبدلنا دولت كي يجهيمت جادً، معگوان کی خواہش کرو ممہیں دولت نے مضطرب کر رکھا ہے نے جبی بن جاؤ، چرج جاؤ، مندر جاؤ\_ائي خوائش كونى في دو\_

جب لوگ د نیادارانہ خواہشوں سے مضطرب ہو جاتے ہیں تو چیز بدل دیتے ہیں وہ غير دنيادارانه چيزول كي خواجش كرنے لكتے جيں۔ تاہم ذبن تمهيل بيوقوف بنا رہا ہے۔ ذبين لوگوں کا بیطر یقت نہیں ہے۔ بیتو احتی لوگوں کا طریقہ ہے۔

ذہانت کیا ہے؟ ذہانت کا مطلب بر بصیرت ہے کہ کوئی فے تہاری خواہش کو بورا مبیں رکتی \_ کوئی فی بین میں ہیں کہدرہا ہوں اور قطعی طور پر کہدرہا ہوں، کوئی فی بھی تہاری خواہش کو پورانہیں کر عمق تہاری خواہش تو الوعی ہے۔تہاری خواہش تو آسان جتنی بدی ہے۔ حتیٰ کہ آسان بھی اس کی حد نہیں ہے۔ اے کوئی شے پورانہیں کر علق ۔ تو پھر کیا كياجائي؟ ذبين فخص اشياء كى خوابش چيوڙ ديتا ہے۔ وہ اپني خوابش كو ہر شے سے پاك كر لیتا ہے \_ ونیاداراند، غیرونیا داراند\_وہ اپی خواہش کواس کی پاکیزگی میں،اس کے خالص پن یں، لحد بہلحد جینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خواہش سے مجر جاتا ہے، وہ چیکتی ہوئی توانائی سے بھر جاتا ہے۔اس کی عام زندگی اتنی شدت بحری، اتنی جذبات بحری ہو جاتی ہے کہوہ جس شے کوچھوتا ہے اس کی کایا کلی کرویتا ہے۔ عام دھات سونا بن جاتی ہے، مردہ درخت پر دوبارہ بجول كل المحت بي -

كها جاتا كم بده جدم جدم جاتا تعامرده درخول رية أكف لكة تع، ب

اوشو (گرورجنیش)

موسم پھول کھلنے لکتے تھے۔ یہ ایک خاص مابعدالطبیعیاتی کے کو بیان کرنے کے شاعرانہ استعارے ہیں۔ بدھ فالص خواہش ہے، محض خواہش کسی شے کی خواہش نہیں۔ وہ تو ہر شے

374

یادر کھو، پہلے اس نے دنیا کوٹرک کیا۔ وہ شفرادہ تھا، یہ باوشاہ بننے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ دوامت کے لا ایعنی پن کو د میر کر، ہر طرح کے رشتوں کے لا ایعنی پن کو د میر کر، دنیا جو کچھ دے کتی ہے اس کے لا یعنی پن کو دیکھ کر، وہ صرف انتیس سال کی عمر میں محل چھوڑ گیا۔اس نے اچھا کیا، کیونکہ تمیں سال کے بعد بیزیادہ مشکل ہوجانا تھا، بہت زیادہ مشکل۔

چی درست کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: "دمتی سال سے زیادہ عر کے مخص پر مجروسہ مت كرو-"اس كى وجديد ب كه جتنا زياده تم دنياوى اعتبار سے تج به كار موتے مو، اشخ زياده تم بردل بن جاتے ہو۔ دھرم جرأت مندلوگوں كے ليے ہے، دھرم بهادرلوگوں كے ليے ہے، دهم توجوانوں کے لیے ہے، جواب بھی خطرے مول لے سکتے ہیں، جواب بھی جوا کھیلئے کے قابل بول\_

بدر محل سے تکل گیا۔ لا یعنیت کو دیکھتے ہوئے وہ بھگوان کی الاش میں نکل گیا، تج كى الاش يش فكل كيا\_اس نے ونيا كے ليے ائي خوا بش كو بھوان كى ، كى كى ، فروان كى خوا بش ینالیا۔اس نے چھ سال بوی تیا کی۔ پینٹس سال کا ہوا تو وہ ممل طور بر کھل چکا تھا۔اس نے وہ سب کھ کیا جوانسان کے لیے مکن تھا۔اس نے مہینوں فاقے کیے، مراقبہ کیا، بوگا کیا۔اس زمانے میں بہت سے مکعبہ فکر تھے۔ وہ ایک استاد سے دوسرے کے پاس گیا۔ اس نے سارے مکنظریق آ زمالیے۔ پھرایک دن جھما کا ہوا۔

وه دریائے نرنجنا کو پارکر رہا تھا لیکن وہ اس ش تیر نہ سکا۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا۔ مل دریائے زنجنا کود کیھئے گیا تھا۔ مجھےاس کہانی پریقین نہیں آیا کیونکہ دریائے زنجنا بہت چھوٹا ہے۔ گی برس کے فاقوں سے وہ ضرور بہت کرور ہو گیا ہوگا۔ کہا جاتا ہے فاقوں کی وجہ سے 11 اتنا كرور ہوگيا تھا كرتم اس كى پىليال كن سكتے تھے۔اس كا معدہ ادراس كى كرايك ہو كئے تے،اس کا پیٹ اس کی کرے لگ چکا تھا۔ وہ کروری کی وجہ سے دریا یار نہیں کرسکا۔ ڈو بے سے بچنے کے لیے اس نے ایک درخت کی شاخ پکڑی اور اس سے جھول میا۔

اس لمح اسے ایک بھیرت حاصل ہوئی \_ بھیرتیں صرف ایسے ہی کمات ش حاصل ہوتی ہیں۔ جب اضطراب کامل ہوتا ہے، جب مایور) کامل ہوتی ہے۔ جب برانی (Disillusionment) کائل ہوتی ہے، جب امید کرنے کو پکے نیس بچا ..... اس لیح اے سارا کھ لالین قا تھا۔ دنیادی اشیا بے معنی ہوگئ تھیں، اس کے یاس وہ سب رہی تھیں اور انہوں نے اسے اطمینان نہیں دیا تھا جبکہ غیردنیادارانہ خواہشیں بھی ولی بی احقانہ تھیں، جیسی دنیادارانه خوابشیں -اس کمی میں، اس بصیرت میں وہ بے اشیاء (Objectless) ہو گیا۔

کتابول میں لکھا ہے اس لمح اللہ بے فواہش (Desireless) ہو گیا۔ بہ غلط ہے۔ میں جو کہنا جا ہتا ہوں اسے سجھنے کی کوشش کرو۔وہ بے اشیا ہو گیا تھا، بے خواہش نہیں۔تم بے خواہش نہیں ہو سکتے۔خواہش تو عین تمہاری زئدگی ہے، تمہاری سانس، تمہارے دل کی وحراکن ب، خواہش تمہاری متی ہے۔ تاہم یقینا ایک کایا کلی رونما ہوئی تھی، وہ بے اشیا ہو گیا تھا۔ خوائش توانائی کی حیثیت سے فی گئی تھی، اشیا کے لیے نہیں ربی تھی۔ شے کوئی نہیں تھی، مرف توانائی تھی، خواہش مرکسی شے کے لیے نہیں، ایک خالص خواہش یہاں اوراب میں۔

ٹھیک ای رات اے گیان حاصل ہوا۔ کی خواہش کے بغیر وہ ایک ورخت تلے بیفا آرام کرر ہاتھا کہ اسے نیدآ گئے۔ پہلی باروہ حقیقا سویا تھا۔ جب خواہش کرنے کو کھے جیس ہوتا، تو خواب و یکھنے کو بھی کھے نہیں ہوتا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ خواب تمہاری خواہشوں کے عکس ہوتے ہیں۔خواب تہارے اضطرابوں کے عکس ہوتے ہیں،خواب تمہاری دبائی ہوئی باتوں كي بوت بين، خواب تمهاري دن كي زعر كي كومنكس كرت بين -اس رات كوئي خواب نہیں تھا، وہ خوابوں سے خالی گہری نیند تھی۔

یا نجلی کہتا ہے خوابوں سے خالی گہری نیتر سادی سے قریب رین ہوتی ہے۔ مرف ایک قدم اور ، اورتم گر پہنی جاتے ہو۔

اور وہ ایک قدم صح سویرے اٹھایا گیا۔ آرام کرنے کے بعد بدھ نے آ محصیں کولیں۔زندگی میں پہلی باراس نے کہیں نہیں جانا تھا، کھیٹیں کرنا تھا۔اب کیا کیا جائے؟ چینے کو پکھٹیں تھا، پکڑنے کو پکھٹیں تھا۔اس میں ضرور کامل خالی بن رونما ہوا ہوگا۔ وقت ضرور رك كيا موكا مريدكوني يرورام نيس تحاروه مردوز بي شارتصورات كماته جاكا تحاء ب ہو۔تم پہلے بی اس کی تعریف متعین کر چکے ہوا ''اس کے بارے میں پھونہیں کہا جا سکتا۔'' یہ ایک بیان ہے، اور ہر بیان تعین کرتا ہے۔

377

تم چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں کی طرف اور بڑی چیزوں سے زیادہ بڑی چیزوں سے زیادہ بڑی چیزوں کی طرف ہوگ آ سودگی محسوس چیزوں کی طرف جا سکتے ہو لیکن اب بھی تمہاری خواہش، تمہاری زندگی آ سودگی محسوس نہیں کر سے گی۔ یہ اُس وقت تک آ سودگی محسوس نہیں کر سکتی جب تک یہ حقیقاً لامحدود نہیں ہوتی، تصورات جی نہیں بلکہ تجربے جس، اور جب تک کرتم ہستی کی لامحدود بت کا ذا لَقَة نہیں چکھ لیتے۔

خواہش خوبصورت ہوتی ہے، اس میں کھ پرائیس ہوتا ہیں اے اشیا ہے آزاد کراؤ۔

الفاظ بات نہیں پہنچاتے، اس کے برعکس اعلیٰ ترین باتوں کے لیے تو وہ رکاوٹ بن جاتے ہو، وہ پُل کم جاتے ہیں۔ کمتر باتوں کے لیے وہ پُل موتے ہیں، تم جتنا زیادہ بلندی پر جاتے ہو، وہ پُل کم ہوتے جاتے ہیں۔

م كمة مو: "خواعش كا ي كيا ب؟"

خواہش کا ج نہیں ہوتا۔خواہش سب کا ج ہوتی ہے۔

خوا مش حتى ع بـ خوامش بر ف كا ع با صرف خوامش بى خوامش كركتى

ذاكن يبت كدودورن كا حال موتا ب

ذہن ایسے ہے جیسے تم دروازے کے چیھے چھے ہوئے ہواور چائی کے سوراخ بیل سے دیکھ رہے ہوئے ہواور چائی کے سوراخ بیل سے دیکھ رہے ہو۔ ہاں! کہی کمی تم کوئی اُڑتا ہوا پرندہ دیکھ سکتے ہوئین صرف ایک اُڑتے ہوئے بیل کے لیے ہی، چروہ چلا جاتا ہے۔ تم کی را بگیر کوگر رتا دیکھتے ہو کوئی خوبصورت مود، یا کتا ہی کیل بحر کے لیے، چھروہ گزر جاتا ہے۔ ایک لحمہ پہلے وہ وہاں نہیں ہوتا۔ ذہن اس طرح سے وقت کو تخلیق کرتا ہے۔ یہ ایک جا بی کا سوراخ ہے۔

تم ایک اُڑتے ہوئے پرندے کو دیکھتے ہواور صرف ایک سیکٹر کے لیے ویکھتے ہو

شار طریقے تنہیا کے سوچ کر جاگا تھا، دھرم کی بہت ی رسوم اداکرتا تھا، ادر بہت کھ کرنے کو موتا تھا۔ آج کھ کرنے کو موتا تھا۔ آج کھوٹیس بچاتھا! کامل خالی پن۔

تہمارا کیا خیال ہے وہ مر چکا تھا؟ نہیں، وہ تو پیداہوا تھا۔ اشیا نہیں تھیں۔ اب خوا بش خالص تھی ۔ مرف ایک دھڑکن، کمی خاص شے کے بغیرایک جذبہ کھی آ تکھوں کے ساتھ درخت تلے سکون سے بیٹے ضرور وہ شرق میں آسان کوسر ٹی ہوتے و کیور ہا ہوگا، اور پھر سورج طلوع ہو گیا ہوگا۔ ورت ، اور مات کے آخری ستارے کے خائب ہوتے وقت، وہ گیان یا گیا۔

اس لفظ گیان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خواہش تمام اشیا ہے آزاد موگئ تنی۔ وہ خالص محبت، خالص مدردی، خالص زعدگی بن گیا تھا۔

اور بیخالص زندگی جرتاک حن اور سرتی ومسرت کی حامل ہوتی ہے۔اس خالص زندگی کے ساتھ تم لامحدودیت کو یا سکتے ہو۔

خواہش چھوٹی رہتی ہے کیونکہ تم اے چھوٹی اشیا تک محدود کر دیتے ہو۔ میدد کیھتے ہوئے اٹھا تک محدود کر دیتے ہو۔ میدد کھتے ہوئے اٹھا کہ بڑی اشیا بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔خواہ وہ گتی ہی بڑی ہوں ،ان کی حدیں ہوتی ہیں۔

جب تم کہتے ہوسمندر نا قابل پیائش ہے، اتھاہ ہے، تو اس سے تمہارا کیا مطلب موتا ہے؟ تمہارا کیا خیال اس کی تہذیش ہوتی، تھاہ نہیں ہوتی؟ تہدتو ہے، یدالگ بات ہم اسے ناپ نہیں کتے۔ ہمارے ناپے کے طریقے چھوٹے ہیں، ہمارے پیانے چھوٹے ہیں۔

جب تم لفظ لامحدود استعال کرتے ہوتو تمہارا کیا مطلب ہوتا ہے لامحدود ہے؟ ذرا اس لفظ لامحدود کے معنوں کو بیجھنے کی کوشش کروئے مشکل میں ہو گے۔ حد تو سے کہ تمہارا لفظ لامحدود بھی محدود نظے گا۔

جر لفظ جو ہم استعال کرتے ہیں، اس کا محدود ہونا لازم ہے۔ اس لیے جو لوگ بھوان کو جان کچے ہوئے ہیں۔ اس کا محدود ہونا لازم ہے۔ اس لیے جو لوگ بھوان کو جان چے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں پکھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر تم کہتے ہو کہ اس کے بارے میں پکھ نہیں کہا جا سکتا تو تم پہلے ہی پکھ کہہ چکے ہوتے ہوتے

378 \_ إس سے بہلے وہ نہيں تھا۔ تمہارا كيا خيال ہے وہ نہيں تھا؟ وہ تھا، ليكن وہ تمہارے ليے مستقبل میں تھا، کیونکہ وہ تمہارے چائی کے سوراخ کے سامنے نہیں تھا۔ ایک لمح بعد وہ نہیں ہوتا \_ تمہارا کیا خیال ہے وہ نہیں رہا؟ وہ اب بھی ہے لیکن تمہارے لیے وہ ماضی ہے۔

ذہن محدود ہے۔ اس لیے وہ تقسیمیں مخلیق کرتا ہے ۔ ماضی، حال متعقبل - حال وہ م جو ذائن کے پردے پرایک لمح کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اور ماضی وہ ہے جو پردے پر نہیں ہے، اور منتقبل وہ ہے جو ابھی تک نہیں ہے۔سب ہے اور بمیشہ ہے، کوئی شے بھی ہتی ے باہر نیس جاتی، اور بھی کوئی شے ستی میں نہیں آئی۔ ہر شے موجودر بتی ہے۔

> وت ذہن کا تخلیق کیا ہوا ایک جھوٹا خیال ہے۔ ابديت كي ب، لاوتى كي ب-

حتى تجوئے میں وقت ذہن ہے، ذہن وقت ہے۔ دونوں ایک ہی سکے کے دورُخ ہے، دونوں ساتھ ہی غائب ہوتے ہیں۔ایک کوٹرک کروتو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔

خواہش کا کوئی چی نہیں ہے۔خواہش سب دوسرے بیجوں کاحتی فئے ہے۔

ذ بن تو خوابش كى صرف ايك چيونى ى جھك بى وكھاتا ہے، خوابش كى محض ايك گزرتی ہوئی جھک دکھاتا ہے۔ ذہن خواہش کے بارے میں پھینیں جانیا۔ جب اشیانہیں رہیں تو خواہش بھی ذہن کا حصہ نہیں رہتی۔ تب خواہش ذہن سے ماورا ہو جاتی ہے، تب خواہش ایک چھلکی ہوئی توانائی ہوتی ہے۔

ولیم بلیک کہتا ہے: خواہش توانائی ہے اور توانائی خوشی ہے۔ اس کی بصیرت کچی ے۔خواہش توانائی ہے، توانائی خوثی ہے۔ اس برغور کرد - صرف خالص خواہش، صرف چھلکتی ہوئی توانائی، بغیرخاص منزل کے بغیر کی خاص مقصد کے۔

ذہن ایک رکاوٹ ہے۔ بیخواہش کوصرف چھوٹے چھوٹے راستوں سے تکلنے دیتا ہے جبکہ خواہش ایک سمندر ہے۔خواہش کونیس ذہن کوئرک کرنا ہوگا۔ ذہن کوئرک کرنا ہوگا تاكہ ہم بورى خواہش كے حامل ہوسكيں۔

ذ بن تمبارے جسم سے الگ نہیں، میجسم کا داخلی حصہ ہے۔ تم جسم اور ذبن دونوں ے الگ ہو۔ تم ایک الگ، ورائتی ہو، تم ذہن اور جم دونوں کو دیکھنے والے ہو، دونوں کا

مشامدہ کرنے والے ہو۔ تہارا ذہن اور تہاراجسم دونوں ایک ہی توانائی ہیں۔جسم دکھائی دیے والا ذہن ہے، ذہن دکھائی ندریے والاجم ہے۔جسم خارجی ذہن ہے، ذہن داخلی جسم ہے۔ اس لیے جنس صرف جسمانی نہیں ہوتی ہے جسمانی سے زیادہ وہنی ہوتی ہے، نفسیاتی ہوتی ہے۔جم اس سے تعاون تو کرتا ہے لیکن جس وافلی جسم سے خارجی جسم تک میں ہے۔ حمهيں يند ہويانه پنة موليكن ويكھو جنس كے حوالے سے مبلى بات سر ميں، ذہن ميں رونما

ہوتی ہے، اور پھرفورا جسم اس کے اثر میں آجاتا ہے کیونکہ جسم اور ذہن الگ الگ نہیں ہیں۔ جسانی جس (Phygiological Sex) بھی ہوتی ہے۔ بیت رونما ہوتی ہے جبتم كى طوائف كے پاس جاتے ہو۔ يہجسمانی ہوتی ہے۔ يهصرفجم كوسكون ويتى ہے۔جم ير توانائی کا بوجھ زیادہ ہوجاتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ اس کا کیا کیا جائے تہمیں اپنے آپ کو بوجھے آزاد کرنے کے لیے اے کہیں پھیکنا پڑتا ہے تا کہتم تھوڑا ساسکون محسوں کرسکو۔اس کی وجہ یہ ہے کہتم بہت زیادہ توانائی کے حامل ہوتے ہواورتم استے غیر تحلیقی ہوتے ہو کہتم نہیں جانے اس کا کیاجائے۔

تم ایک گیت کا طافیس کا سکتے۔ اگرتم کا سکتے ہوتو تم جران رہ جاؤ کے کہ وا تائی گیت میں مم ہو جاتی ہے اور گیت بن جاتی ہے۔طواکف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں

نكين تم رقص نبيل كركية ، تم مثار نبيل بجاسكة \_ تم انتهائي غير خليقي مو-طوائفیں اُس وقت تک دنیا میں موجود رہیں گی جب تک کدمرد زیادہ تخلیقی نہیں ہو جاتے۔اب مغرب میں آزادی سوال کی تحریک مرشے میں برابری کا مطالبہ کردہی ہے، صدتو سے سے کہ مردطوائف (Male Prostitute) مجی وجود میں آچکا ہے۔ ایا ہونا ہی تھا کیونکہ صرف عورتیں ہی طوائف کیوں ہوں؟ مردطوائف بھی کیوں نہ ہو؟ برابری ، برابری ہے-

مرد غير خليقى ہے۔ كياتم نے بھى مشاہدہ كيا؟ تم جب بھى خليقى ہوتے ہوجنس غائب ہو جاتی ہے۔ اگر تم تصویر بنا رہے ہواور اس میں کا ملا جذب ہو گئے ہوتو تم کسی جنسی خواہش کے حامل ہو جنس تنہارے ذہن کی دہلیز بھی پارنہیں کرتی \_ بلکہ بیہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ مخلیق کارلوگ جنسی عمل کے بغیر زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ شاعر، مصور، رقاص،

موسیقار جنسی عمل کے بغیر زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ میں بینبیں کہدر ہا کہ بیاوگ مکمل طور پر كنوارين كى زعد كى گزارتے ہيں۔اس كى وجہ بيہ بے كدايك شاعر دن كے چوہيں محفظ شاعر نہیں ہوتا۔ایا کوئی شاعر شاذ ہی ملاہے جوون کے چوبیں کھنے شاعر ہوتا ہے۔تب وہ عام شاعر نہیں رہتا، وہ ایک رشی بن جاتا ہے۔

380

کہا جاتا ہے کہ عظیم ہندوستانی شاعر رابندر ناتھ فیگور جب تخلیق کے موڈ میں ہوتا تھا تو کئی کئی دنوں کے لیے اپنے کمرے میں بند ہوجاتا تھا۔ نہوہ کھاٹا کھاتا تھا، نہ وہ نہاتا تھا، بس كرے من بندرہ تا تھا۔ وہ جمي كرے سے باہر آتا تھاجب اس كى توانا كى تخليقيت ميں دُھل چکی ہوتی تھی اوروہ اُس کے بوجھے آزاد ہو چکا ہوتا تھا۔ و یکھنے والے بتاتے ہیں کہ جارون کی فاقد کشی کے باوجود اس کا چرا نہایت روش اور تروتازہ ہوتا تھا۔ وہ گلاب کے مجول کی طرح دکش دکھائی دیا تھا۔ تاہم چند گھنؤں بعد خوشبوختم ہو جاتی اور پرمہینوں اس پر سے کیفیت دوباره طاری شهوتی-

صرف گہری تخلیقیت میں تجردمکن موتا ہے۔ تمبارے نام نباد پنڈت مجردنیس بیں \_اس ليے كدوہ انتهائي غير تخليقي بيں۔وہ سارا سارا دن مندريا آشرم ميں بيٹھے رام رام كرتے رہے ہیں یا احقوں کی طرح اپنی مالاؤں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ وہ مجرد کیسے رہ سکتے ہیں؟ برہمچاریدان پر کیے وقوع پذیر ہوسکتا ہے؟ بیصرف تب وقوع پذیر ہوتا ہے جب تخلیقیت تہاری ساری توانائی لے لیتی ہے۔

شاعر مجى كمار شاعر موت بين - جبتم كوئي نقم يزحة موتو سارى نقم شاعرى نہیں ہوتی مرف چندمصرے ہی حقیق شاعری ہوتے ہیں۔ باتی مصرع تو شاعر نے خود سے رتب دیے ہوتے ہیں، وہ اس پرازے نہیں ہوتے۔

ایک عظیم شاعر کوارج فوت ہو گیا۔اس نے چالیس ہزار نظمیں نامکمل چھوڑیں۔اس نے زندگی میں کئی بار یو چھا گیا: "آپ ان ناممل نظموں کو پورا کیوں نہیں کرتے؟" کوارج ہمیشہ کہتا: " میں انہیں اس وقت تک کمل نہیں کروں گا جب تک بیدورات ندآ ئے۔ بیمصرع وراسے آئے ہیں، میں تو صرف انہیں لکھ رہا ہوں۔ میں لکھاری نہیں ہوں، میں مصنف نہیں موں، میں تو فقط شینو ہوں۔ میں تو ورا کی لکھوائی ہوئی با تیں لکھ رہا ہوں۔ اگر ایک مصرعہ کم ہے

تو مين اس كا اضافة نبين كرسكا \_ ش كى باركوشش كرچكا بول اور بميشه ما كام ربا بول -"

381

جب رابندر ناتھ ٹیگورنے اپنی عظیم کماب " گیتا نجلی" کو پہلی بار انگریزی میں ترجمہ کیا تو وہ تحوڑا فکرمند تھا کہ ترجمہ کامیاب مواہے یانہیں۔ پہلی بات تو یہ کدائگریزی اس کی مادری زبان نبین تھی۔ دوسری بات یہ کہ نثر کو ترجمہ کرنا آسان ہے، شاعری کو ترجمہ کرنا مشکل ہے، اورزیادہ مشکل کام بگالی جیسی شاعرانہ زبان سے ترجمہ کرنا ہے۔ بگالی زبان انتہائی

وه قرمند تفا: "كياميرى اصل كتاب كى روح ترجمه موئى ہے؟" اس في وه ترجمه ایک عظیم انگریزس ایف ایدر بوزکو دکھایا۔ ایدر بوز نے ساری کتاب پڑھی اورکہا، " صرف جارالفاظ تبديل كردو\_وه كرامركى روے غلط ين " فطرى بات برابندار ناته شيكور نے انہیں تبدیل کر دیا۔

مچر جب اس نے لندن میں شاعروں کے ایک اجماع میں گینا کجل سے تقلیس ناكي تو وه جران ره كيا\_ رش ن اله كركها: "برش ورست بلين جار لفظ بدك ونیاوارانہ ہیں، غیرشاعرانہ ہیں۔ساری مظم خوبصورت ہے لیکن ان جارمقامات پروریا چٹا توں ت الراجاتا ب-"

رابندر تاتھ نے کہا: "وہ چارمقامات کون کون سے میں؟" ویش نے جولفظ بتائے وہ عین وہی لفظ متے جنہیں ی ایف اینڈ ریوز نے تبدیل کروایا تھا۔ رابندار ناتھ ٹیگور نے کہا: ''سیری ایف اینڈر پوز کے لفظ ہیں، وہ مجھ سے بہتر انگریزی جانا ہے۔''

ویش نے کہا: "ورست ہے \_ یہ بہتر اگریزی ہے، لیکن یہ بہتر شاعری نہیں ہے۔ گرامر درست ہے، لیکن شاعری گرامر نہیں ہوتی۔ زبان درست ہے لیکن شاعری صرف زبان میں موتی ۔شاعری تو زبان ادر گرامرے بالا اور اعلیٰ موتی ہے۔ پلیز این مملے والے

رابندر ناتحه فيكوركواس كتاب برنوبل انعام ديا كيا تعا\_

سارے شاعر بمیشہ شاعر نہیں ہوتے ، ساری نظمیں نظمیں نہیں ہوتیں۔ ہوسکتا ہے جوبات من مهين سمجمانا جاه ربابول مهين مجهدة ئاكين جب بعي كوئي شاعر شاعر موتاب،

## علم اور دانش كا فرق

383

تم ببت باعلم مورتم ببت زياده جائة مو اورجو كي مجمي تم جائة مو،سب مقدس گائے کا گوبر ہے۔ ساراعلم جمیشہ گائے کا گوبر بی ہوتا ہے۔ دانش کا ملا مختلف شے ہے۔ علم كجرا بوتا إحرا اوم أدهر الماكما كرتے بور وہ تمبارا نبين بوتا۔ وہ مصدقہ نہیں ہوتا۔وہ تمہاری ہتی میں نشو ونمانہیں پا تا۔تم نے اسے جنم نہیں دیا ہوتا۔

تاہم وہ تہمیں انتہائی مسرورانا دیتا ہے: ' میں جانتا ہوں۔' جتنا زیادہ بی تصور رائخ ہوتا ہے کہ" میں جانتا ہوں" اتنابی تم زئدگی میں جرت کم محسوس کرتے ہو علم حمرت کو تباہ کر ویتا ہے۔ جبکہ حیرت وائش کا سرچشہ ہے۔ حیرت ہرخوبصورت شے کا سرچشمہ ہے۔اور حیرت تلاش كا سرچشمہ ہے، حقیق تلاش كا - جرت تهميں زعرگى كے اسراركو جانے كى مهم پر لے جاتى

باعلم آدمی پہلے ہی ہے سب کچھ جانتا ہے ۔ حالانکہ جانتا کچھ بھی نہیں، تاہم وہ سوچتا ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ وہ فل ساپ پر پہنے چکا ہوتا ہے۔ وہ کہیں نہیں پہنچا ہوتا، وہ کھنیں جانا۔ وہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کا ذہن پروگرالد ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے وہ ایم۔اے، نی ای ڈی، ڈلی لٹ ہو۔ ہوسکتا ہے اس نے دنیا کے سب سے بڑے تعلیم اداروں سے تعلیم حاصل کی ہواور بہت ساری معلومات اکشی کرلی ہوں۔ تا ہم معلومات واطلاعات اس کی پھولوں کے اسرار کو محسوس کرنے کی حس کو تباہ کردیتی ہیں اور پر شرول، در شتق ل، وهوب اور جاعد ك امرار كومحوى كرنے كى ص كو تاہ كرويتى بيں۔اس كى وجرب ہے كدوہ سارے جوابول كو

وہ تجرداناتا ہے۔جنسیت غائب ہوجاتی ہے، بھاپ کی طرح اتر جاتی ہے۔ جب شاعر میں كوئى نظم الرتى ہے تو اس لعے يہ نامكن ہوتا ہے كہ خواہش كوكوئى شے دى جائے۔جس تمہارى خواہش کو شے دیتی ہے۔ جنس خالص نہیں ہے، نہ ہوسکتی ہے، کیونکہ شے موجود ہوتی ہے۔

382

جس لمح جنس خالص ہوتی ہے، وہ سادهی بن جاتی ہے۔

ذ ہن اورجسم دونوں جنسی ہیں۔ تاہم دونوں کو خالص بنایا جا سکتا ہے۔

تواناتیوں کی کایاکلپ کرنے کے لیے میراپیام، میری کلید، میری طلائی کلید ہے تخلیقیت \_زیادہ سے زیادہ مخلیق ہنو۔ دھیر ہوھیرےتم دیکھو گے کہ کایا کلپ خود بخو درونما ہو گ \_ تمہارا ذہن غائب ہوجائے گا، تمہاراجم اے بالکل مختلف محسوں کرے گا، اورتم مستقل آگاه رمو كرتم الك مو، كرتم خالص شامر مو-

میں خواہش کے خلاف نہیں ہوں۔ میں تو خواہش کا مکمل طور پر حامی ہوں۔ تاہم مَیں اشیا کی خواہشوں کا حامی نہیں ہوں۔اشیا کو غائب ہو جانے دو، تبتم خواہش کوایک دھوئیں کے بغیرشعلہ یاؤ گے۔وہ عظیم آ زادی لائے گی۔

جانا ہے۔

وہ چائد میں خوبصورتی کیے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو چائد کے بارے میں سب پچھ جانتا ہے۔ اگرتم اس سے کہو کو چرا چائد جیرا چائد جائد ہو۔ تھیں ہمکن ہی نہیں ہو تھیں ہمکن ہی نہیں ہے۔''

ریاضیاتی اعتبارے، سائنسی اعتبارے وہ درست ہے۔ کین شاعرانداعتبار، وہ فلط ہے۔ جبکہ زندگی صرف سائنس اعتبار ہے۔ چھے کہ یبورع نے کہا تھا: "انسان صرف روئی پر فلط ہے۔ جبکہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ " چند کھڑ کیاں اندہ نہیں رہ سکتا۔ " چند کھڑ کیاں مثاعرانہ تجربے کے لیے کھولنا ہوں گی۔ تا کہ تھوڑی می دھوپ، تھوڑی می ہوا، تھوڑی می بارش حقیقی ہستی ہے آ سکے۔

اگرتم علم سے بہت زیادہ بحرے ہو کے قوتم زندگی سے مست ومسرور نہیں ہوسکو

ونیا میں لاکھوں لوگ یوں تی رہے ہیں۔اردگر دمجوزے رونما ہورہے ہیں کین وہ انہیں نہیں دیکھتے۔علم نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ اپنا علم کو کھینک دو علم بے قیت ہے، جیرت قیمتی ہے۔ اپنا تحیر دوبارہ حاصل کرو، جواس وقت تمہارے یاس تھا، جبتم نتجے تھے۔

多多多